## **TIGHT BINDING BOOK**

by J. R. Green.

تاریخ اهل انگلستان جلد سوم ترجمه "کی تلمذ حسین ، ایم ـ اے ـ

## UNIVERSAL LIBRARY OU\_188123

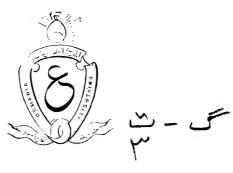

ELECTION SECTION

مانحاال كاسان

جان رچردگرین کی اے شارے بیٹری فی گائٹری لی کا اردوری بر انٹرمیڈریٹ کے لئے

مسافتهم شسافتهم المهام

بر کتاب کیلن کمینی کی اجازت سے جن کوحقوق کابی دائٹ صاصل ہیں طبع کی گئی ہے میماری باریسی بروٹرینی انگلتان درترپیرٹین

جروروم فاندال سطورت کابهلا بوشاه ۲۵ مه بروسوم بارشاه دیا برخیت ۲۹ ما۱۱ بروجهارم نیدانگلین ۲۰ ۱۱۳ بروجهارم نیدانگلین ۲۰ میر ۱۳۵ میرود.

10

برون من مانده الرابع المناط ۱۹۰ مرا ۱۲۰ مرا الرابع الر

جرو و جهم ورکت عامه ۲۰۹ ۳۰۰ جرو و جهم طریقه پیویشین کازوال ۳۰۰ ۳۹۰



بيورثينى الكليسآن

جروا ول ۱ فرقه پورٹین

17.5 10 00

( Martin Marprelate ) كا مطالعه كرنا جاست - اب كتابي ان نایاب رسالوں کے افتباسات کشرت سے ہیں جو اس نام سے مشالع ہوے تھے۔ اس تام جدو جبد کے متعلق " تاریخ دستوری ع باب جوارم وغتم ( Constitutional History ) میں مشرمیلیم کی تحریات اپنی ومناحت وساست و ناطرفداری کے تحاط سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ فرقہ بیورٹن کے روز مرہ کے زندگی کے حالات دیلنگٹن کے روز نایج سے معلوم ہو سکتے ہیں اور اسکی اعلیٰ جانب کی کیفیت کرنل جیسین کی 'یادگا (مترب مطربیسین) اور ملٹن کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفه مطرمیس) سے واقع ہوتے ہیں ۔}

النزمية كے وسل خكومت اور لانگ ياليمنٹ (طويل العهد ياليمنٹ) کے اجباع کے درمیانی زانے میں انگلستان میں جیسا سیع اخلاقی تغیرواقع موا ایسا تغیر کھی کسی قوم کے اخلاق میں واقع نہیں ہوا تھا۔ باشندگان انگرشان ایک کتاب پرست قوم بنگئے اور جس کتاب کی وہ پرسش کرتے تھے وہ کتاب کتابِ مغترس تھی۔ اسوقت مکٹ انگریزی زبان میں پیمی ایک کتاب مقی جس سے ہر انگرز مانوس تھا۔ گرجا ہو ما مکان دونوں جگه یبی ایک کتاب برهی جاتی تقی . اور جن لوگوں کو پابندی مرسم نے بیس اس کردیا تھا ان کے ولوں میں اسکے الفاظ سے حیرت اگیز جوش بیدا ہو جاتا تھا۔ اسقف پاز نے جب بہلی مرتبہ کتب مقدس کی چه جدیں سنٹ یال کے گرما میں رکمیں" تو بہت سے خش ملاق لوکٹ کٹرت کے ساتھ اسکے سننے کے لئے آنے لگے فامکر حب کوئی خوش الحال يرمض والا لمالة " ايك شخص جان بورر الى اكثر اس فيك بانجشتم مزواقال

كام كو كيا كرتا تخاجس سے نود اسے اور دوسروں كو خط حاصل بواتا-بورش ایك نوجوان اور علیم الجنه شخص مقا اور اسك سننه كيلئے بهت برا از دخام بروجاتا تقاء اسلی طرز قراءت بهت پسندیده اور اسکی آواز بهت صاف تھی ۔ گر اس نیک کام کیلئے زیادہ مت یک جان بور کے سے لوگوں کی ضرورت ہنیں رہی ۔ عہد نامہ قدیم وجدید کے اقتباسات خود گرجا کی معمولی عباوت میں سنائے جانے کی اور جینیوا کی جیبی ہوئی چھوٹی چھوٹی جلدوں نے انجیل کو ہر گھر میں پنجا دیا۔ کتاب مقدس کی س بردلعزیزی کے لئے ندیب کے علاوہ اور اسباب بھی تھے۔ وکلف کے از یاد رفتہ رسائل کے سوا الکیستان کے علم ادب میں نشر کا تمام حصته سُنْدِیل اور کورڈیل کے ترجمۂ انجیل کے بعدیدا ہوا ہے جہانتک عام قوم کا تعلق کھا جس زانہ میں کتب مقدس کے گرجوں میں رکھے جانے کا حکم ہوا ہے اس زانے میں نثر میں کوئی تانیج یا كوئى قصة موجود نه تقا اور نظم مي بھي چاسر كى غير معروف نظمو نكے سوا شاید ہی کوئی نظم انگریزی زبان میں موجود ہو ۔سنٹ پالکے گوشنے میں ہر اتوار کو بلکہ ہر روز جو لوگ <del>باز</del> کی کتب مقدس سفنے کیلئے جع ہوتے تھے یا جو لوگ گہروں کے اندر بہ نظرعبادت جنبوا کی جیسی موئی کتب مقرس سننے کیلئے یکی ہوتے تھے اپنی الك في علم اوب سے ايك طرح كا تغير رونا موا جا تا تھا . ان لوگوں کا بیشتر حصہ ہرتم کے علی اثرات سے یا مکل خالی الوں تقا، اور ان کے ولوں پرجب کتب مقدس کے تقص واخیار، زجز ومزامیر، احکام سلطنت وسیر انبیا رسولوں کے محکم فراین تمل نوسو

امثال تشبیات ان کے تبلیغی سفروں کے تصے سمندر پر اور کفار کے ومیاں ان کے مخاطرات فلسفیان استدلال الہای خواب وغیرہ کے بیانات کا برتو برا مقاتو اس اثر کو روکنے والی کوئی اور شنے نہیں ہوتی تھی۔ جطرح یونانی علم اوب کے ذخائر کے شائع ہونے سے " نشأة جديده" كا انقلاب واقع بوا اسى طرح اس عبراتي علم ادكي قديم تر مجوع كى انتاعت سيدو اصلاح " كا أنقلاب رونا موا گر اس انقلاب کا اثر سابق انقلاب سے زیادہ عمیق وسیع تھا۔ ونان وروما کے مصنفین کی قدر ومنزلت نطف زبان کی وجب سے تقی گر اس مخصوص لطف زبان کو ترجمے کے ذریعہ سے سی اور زبان میں نتقل کرنا مکن بنیں تھا اسلئے تداکا علم ادب صف سعدو دے چند ذی علم افراد کے اندر محدود رہا اور ان بر بمی اسکا صرف ذہنی اثر بڑا۔ کالٹ مور کیا وہ چند پر تصنّع شخاص جنبوں نے فلورس کی اکیڈی .... (مجمع العلاء) کے بافات میں غیربسوی عبادت كا سامان مبياكيا تما اس كلية سيدمستنى ته مرالشاذ كالمدر کا حکم رکھتے تھے۔ بر خلاف ازیں عبرانی زبان اور یومانی ماورات کے تراجے میں حیرت اگیر آسانیاں بیدا بگوئی تنس اکتب مقدس کے أكرزى ترجي كو أكر محض على نظر سے ديكھا جائے تو بھى وہ اس زانے کی علی یاد گار کا بہترین منونہ ہے اور بنگام اشاعت سے اسوّفت کل اسے ستقل استعال نے اسے اگریزی زبان کا معیار بناوا ہے گرجی زانے کا یہ ذکر ہے اس زانے میں اسکا علی اثر اسکے معاشرتی اثر سے محمثاً ہوا نضا ۔ عام انگریزوں پر

بالششتم خرواول

اس کتاب کا اثر ہزار إ معمولی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا اورسب سے زیادہ انزعام بولیال میں نایاں تھا۔ ہیں بالگرار یہ کہنا بڑتا ہے کرمیں علم اوب تک عام انگریزون کا دسترس تھا وہ یہی ترحمه تھا۔ اورجب ہم اس امر کا خیال کریں کہ شیکسیر ' ملن ' ڈکنز تھیکرے وغیرہ کے سے مصنفین کے کلام کے مسقدر فقرے اور چلے بلا ارادہ اس زمانے کی عام بول جال میں ملکے ہیں تو ہم اچھی طرح سجہ سکتے ہیں کہ ود سو بیں قبل کتاب مقدس کے نظوں اور فقرول نے اگرزی زبان می کمیسی گلکاریال کی مونگی - اسوقت جو استعارات وشیبات ہزاروں کتابوں سے گئے جاتے ہیں اس زانے میں صرف ایک كتاب سے لئے جاتے تھے۔ ان كے افذكرنے يس بھى آسانى تھی کیونکہ عبرانی علم اوب نے ہر انداز خیال کے الحبار کا سامان میا کردیا تھا۔ اسینسر نے ایس تفالے سیون (Epithalamion) مِن جس موقع پر انظهار محبت تميلئے نہایت گرا گرم فقروں کا دریا بہا دیا ہے وہاں دلبن کے واضلے کیلئے دروازہ كمولين كا حكم ديت بوك اسنے وہى الفاظ استعال كئے بي ج عقر داؤد نے استال کئے تھے۔ کرامول نے ونار کی بہاریوں پر حب كُمُر كو چھٹے ہوئے وكھا تو شعاع آفقاب كا نير مقدم حضرت والود سی کے الفاظ میں کیا اور کہا کہ مدفداکو بندی اور برتری طال ہو اور اسکے وشمن پریشان مہوں جسطرح وہواں فنا ہوجاتا ہے اسیلم تو اہنیں فنا کر دیگا ! نبیوں اور رسولوں کے اس برعظت شاعرانہ تخئیل سے انوس مونکی وجہ سے عام لوگوں کی طبعتیون میں میں ایک طرح کی رفعت و زندہ ولی بیدا ہونے نگی تھی اور باوجود سالفہاور تقتّع کے اس زمانے کی طرز بیان آجکل کے رکیک سوقیا نہ انداز کے بر نسبت قابل ترجیح تھی۔

موررن بوگ

گر کتاب مقدس کا اثر علم ادب آور معاشرت سے بدرجہا زیادہ عوام کے اخلاق پر بڑا ۔ الیزبتی کیلئے یہ مکن تھا کہ منبروں پر وعظ كاكبنا بندكروك يا ان مواعظ كيلئ خاص طريقه مقرر كردك گریہ غیر مکن تھا کہ وہ انصاف رحم اورسیائی کے ان ملبندرتب واعظین کو خاموش کروے یا انہی اینا ممنوا بنالے جکے بیانات اس کتاب می موجود تھے جیکے اوراق خود اس نے اپنی قوم میلئے کھول دے تھے اس زامنے میں جنقدر اقلاقی اثر تا م نرنبی اخبارات' رسائل' مضامین' نطبات' واعظوں کے بیانات اور مواعظ سے بیدا ہوتا ہے اس زمانے میں اتناہی افر عرف ایک کتاب مقدس سے بیدا ہوا تھا۔ ہم جسقدر بغرضانہ طوریر عام اسر تطر کری، یه اثر مر حالت می نهایت حیرت انگیزمعام بوگاتم انسانی افعال پر ایک ہی اثر خالب وحاوی تھا، اورزمانہ اضی میں جنقدر مستعدی بیدا ہوی تھی وہ سب ایک معین ویش نرمبی کیلئے ایک مرکز پر مجتمع وستحکم کرونگی تھی ۔ قوم کی ہرایک طرز و ادا سے یہ تغیر محسوس ہوتا تھا۔ انسان اور انسانی زندگی كا جرُّ مقصد التك سمجا جاءً تفا ان سب ير ايك نيا مقصد غالب أليا تتما . ايك ننى اخلاقى ونرمي نحرك مرطيق مي يعيل مني متى . علم اوب اسوقت کے عام میلان کا آئینہ تھا اور وعظ ومناظرے کی

چھوٹی چھوٹی کتابوں نے (جواتک پرانے ستخاناں میں بعری ہوی میں) اذب القدم کے ترجوں اور" نشأة جدید، کے الحالوی اَولُوں کونیا سا كرديا تقا . اليزيتي كے مرفے كے دوسى بيس كے بعد كروثين فيلكا تقاکہ "انگلتان میں دینات کی حکومت ہے" سولھویں صدی کے علمائے عظام کے آخری شخص کاسوئون کو جب شاہ جیز نے بلایا تو اسنے معًا یہ رائے تائم کردی کہ" بادشاہ ورعایا دونایا ادسات کیفر سے بے بروا ہیں " وہ کہتا ہے کہ" الگلشان میں علائے دینات کی بڑی کثرت ہے اور سب اہل علم اسی جانب جھکے ہوئے ہں " دیبانی کرل بیسن سے شخص کو بھی دینیات كا شوق يبيدا مهو كيا تقا - "تخصيل علم سے اپني فطري قوت فهم كو ترتی دینے کے بعد ہی اسنے پہلا کام یہ کیا کہ مرسی اصول کے مطالع میں مشغول ہوگیا" اصل یہ ہے کہ تام قوم ایک عا کلیبا بن کئی تھی' حیات د مات سے سائل جیلے شکوک ث زمانے میں اعلیٰ دماغوں سے بھی حل نہو سکتے سے اب نهون امرا وعلما کی طرف سے بیش کئے جانے لگے بلکہ کسان ووکا مار بھی انجے جوابات کیلئے زور دینے لگے ۔ حق یہ ہے کہ ابتدائی طر بیمیر رمینوں کو مروم ول نرمی مجنون سمچنا کسی طرح روا ہنیں۔ **اور مملاک** ابھی یک نرمبی تحریک کا تصاوم عام تعلیم وتعلم سے ہنیں بوا تقا . در حقیقت الزینه کے دور حکومت کے ساتھ ساتھ اسے زمانے کی مخصوص علمی آزادی بھی بندیج ختم ہو گئی۔ وہ یر حیرت فلیفانہ خیالات جنہیں سڈنی نے برونو سے

طامِل کیا تھا اور جنی وجہ سے آراو اور رائے پر وہریت کا الزام لگایا تفا مکہ کی نہیں سہل انگاری کیطرح اسکے ساتھ ہی ساته ننا بو سُكُ مُردر النرييجة كي تعليم كا نسبتُ آسان ولطيف حصته یورئیں مغرزین کی طبیعتوں کے بالکل موافق تھا۔ کرنل جیس نثاً، کشوں میں شامل تھا گر اسکا جو مرقع اسکی بیوی نے کمنیاہے وہ نری اور رجمل میں وان والک کی تصویر کی برابری کرا ہے اس مرقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "زمانہ شباب میں وہ اپنے حسن و جال میں تمتاز تھا اسکے دانت ہموار اور موتی کے مانند آب وار تھے'۔ بال بجورے اور ایام جوانی میں بہت گھنے ... تھ اور شانوں کے دولو جانب بڑے بڑے علقوں میں عکر کھائے موے پرے رہتے تھے۔ اہم معاملات میں اسکی طبیعت میں بنایت سنجید کی نتی گر او تقاری کا یه بوجوان اسکوائر از کے شکار کا شایق اور رقص و سرود اور فن شمشیر بازی کا ما هر تها، اسی طبیعت کے صنعتی ذات کے ظاہر کرنے کیلئے یہ کافی ہے كم است مصوّري سنكراشي اور جمله فنون لطيفه ست ما قدانه مبت متی علادہ بریں اسے اپنے باغوں کی زمین کو ترقی دینے جِن مُكانے اور حِنْ ورختوں كے نصب كرنے مِن خاص مسرت بوتی تنی . جسطرح وه انجیول کی تخیق وتد تیق می جودت لمع دکھاتا تھا اسطرح موسیقی سے بھی اسے بہت الفت تمی اسیں اسے بڑی مہارت تھی اور اکثر خیال بٹانے کیلئے وہ ستار بجانے لگا " اس میں شک نہیں کہ الیزینے کے

وقت کا سا جیش' اسوقت کی سی حرص وطمع' وسیع احساس و جدر دی' میتوریب مریت کی زود اثری باتی تهی تر انتها تھی گر اخلاتی عظمت مردانگی کی اور حصال وقعت اور انضباط و قوت مسادات كو ترقى عاصل بوكئي تقى مويينول السافى كى طبعيتى انضاف بيند معزز وضابط بوتى تقيل اس زمانے من زمرگى کا عام انسال جاتا رہ کھا گر اسکے بجائے گھروں کے محدود علقے میں زیادہ فرحت انگیزی پیدا برگئی تھی مسزجین آینے شو ہر کے متعلق لھتی ہے کہ مو رنیا میں ایک إپ جنقدر شفیق ایک بھائی جنقد مجتی ايك أقا جقدر مهربان ايك دوست جقدر وفا شعار بوسكما ب یہ سب خوبیاں اسیں بررجہ اتم موجود تھیں ""نشأة جدید" کے جوش خود سری و بے پروای کے بجائے ایک طرح کی مردانہ وار یاکیزگی بیدا مرکئی تقی " نو جوانی و سن رسیدگی کے کسی زمانے میں بھی خوبصور سے خوبصورت اور ولفریب سے دلفریب عورت بھی مسترجیس کو غير ضروري اختلاط اور از ونياز كيطرت الل بنيس كرسكتي تقي -عقلمند اور نیک کردار عورتوں سے اسے محبت تھی اور انکے ساتھ ہر قسم کی یاک وصاف وبنیش گفتگو میں اسے نطف آتا تھا مر به گفتگو اس قسم کی بوتی تھی جسکی سنبت کسیطرح کا ازیبا کمان تھی نہ ہو سکے مردوں کے درمیان میں بھی وہنش تفتگوسے اخراز كرمًا عمّا اور أكرجيه تبض وقت وه ونكى ونداق سيخوش ہوتا تھا گر اس میں بھی وہ تغویات کی آلائش کا متحل نہیں ہواتھاً" ایک یمورٹین کی نظر میں زندگی کا وہ لاابالی بن جسی " نشاةً مديرة کے لوگ ممرت رہتے تھے' اخلاق ومقصد حیات کے منافی معلوم ہوتا تھا۔

باعضتم مزد اول

الكا ملم نظريه تفاكه وه ضبط نفس ير قادر بون ادر ابني ذات اين خیال ابنی گفتگو اور اینے افعال پر قابو حامل کرسکیں ۔ وہ اینے گرو وبین کے لوگوں سے نعنیف تریں جزئیات یر ممبی ج گفتگو کرتے تھے اس سے بھی ایک طرح کے وقار وغور وفکر کا اظہار ہوتا تھا۔انکے مزاج میں اگرچیر بالطبع تیزی ہوتی تھی گر وہ اپنی طبیعت کو سختی کے ساتھ قابویں رکھتے تھے۔ بات چیتیں وہ خاص طور پر یہ نگاه رکفته تحف که اس سے فضولی و یاوه گونی نه ظاہر مو۔ وه سجه بوجه كربات كرتے اور اپنے الفاظ كو يہلے سے جانج يسنےكى کوشش کرتے۔ انکی زندگی معین و متلکم تھی۔ وہ زیادہ خوری و لذات نعنانی سے محرز رہتے تھے۔ سویرے ایفتے اور کمبی بیکار بنین رہتے تھے اور نہ کسی اور کو بیکار دیکھنا پیند کرتے تھے " تبدیل وضع سے بھی ان کے اس نے وقار و ضبط نفس کا بتہ چلتا تھا۔ نشأةِ جديد كے زرق برق اور شوخ رنگ لباس اور زبوات مترف ہو گئے تھے۔ کرنل جمین نے "بہت ہی ابتدائی زمانے میں ہرطع كا قميتي لباس بينها ترك كرديا تقار باين بهه وه اينے نهايت بي سادے اور لا آبالی انداز میں مجی بہت ہی معزز معلوم ہوتا تھا" اسیں شکت نہیں کہ الماس کی زنگینی وتنوع کے ترک کردینے کا اثر زندگی کے زمگینی وتنوعات پر معی بڑا گریہ نقصان ایسا تھا جسکی مَّا فِي عَيْمَى فَوا يُرس بِوكُني - شاير أن فوائد مِن سب سے برا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرتی مساوات کا ایک نیا خیال پیدا ہوگیا پیورٹینوں ع شغال کی کیسائل اور میسائی نرمب کے بھائی چارے سی وجرسے انکے بانتشتم حزواةل

ولوں سے الزیبة کے عہد کے معاشرتی المیازات کی بئیت زائل ہوگئی۔ اولیٔ ترین مسان بھی یہ سمِسًا مقاکہ اسے خدا کی مخلوق ہونے کی مخرت عاصل ہے' مغرور تربین امیر بھی ایک غریب تربین "ولی" کی روحانی طر**ق** سوری مسادات کو تسلیم کرما تھا۔ خانہ جنگی اور عبداد مانظت کے دوران میں اور طبیعہ جو منظیم معاشرتی ٰ انقلاب رونما ہوا وہ بیمین کے سے مزین کے انداز میں پیلے ہا اعلی موس ہونے لگا تھا۔ بیمین غریب سے غریب شخص سے بھی نہایت خوش ضعی و مبت سے بیش آگا تھا اور اکثر اپنی فرصت کے اوقات عام سیامیوں اور غرب مزووروں کے درمیان بسر کرتا تھا۔وہ کھی ایک اونی شخص کو بھی جقیرانیں سمجتنا تھا اور نہ بڑے سے برے شخص کی خوشام کرا تھا۔ امرا سے پنچے کے طبقے کوج کام بیرو موا تھا خود اس کام کے احساس نے ان میں ایک نئی وقت وخود داری پیدا کردی متی - السٹ جیب کے ایک دباغ نیم مایا ولکش کی ماں کندن میں رہی تھی اس وہاغ نے اپنی مال کے سعلق لکھا.... ہے کہ " میری ماں اپنے باپ سے بہت معبت کرتی اور انکی نہایت فرا نبر دار تھی ۔ اپنے شوہر سے کبمی الفت وشفقت سے پین آتی ۔ اپنے بخوں سے نہایت زمدلی کا برتا و کرتی اسے . خدا پرستوں سے محبت اور بدکار اور مہل آدمیوں سے بیحد نفرت متى ـ لوگ اسے زيرو يارسائى كا ايك منون سجھتے تھے ـ گرماي جانے کے سوا وہ باہر بہت کم جاتی تھی ۔ تعطیلوں اور دوسرے موقعوں پر جب اور لوگ تفریح کو جایا کرتے تھے وہ کچھ سینے رہے کا کام نے بیٹی اور کہتی کہ " یہی میری تفریح ہے" خدا نے اسے

بالششق حزوازل

ایک معنی خیز ذہن اور عرو حافظہ عطا فرایا تھا۔ کتب مقدس کے تمام تف اسے یاد تھے اور شہیدوں کی تام داشانیں بھی از برتنیں -ضرورت کے وقت وہ انہیں ہے تامل بیان کرسکتی تھی۔ اس نے وقائع اگریزی کو بھی اجھی طرح دیکھا تھا اور اس میں بھی اسے . مہارت تھی ۔ انگلِستان کے تمام بادشاہوں کے نامول سے مغبی و، یوری طرح آگاہ مقی ۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جار دنگم بیں برس زندگی سبر کی "

نرمبی تحرکیف کا زور طبقہ امرا کے بدنسبت طبقہ متوسط اور کاربار کرنے والوں میں زیادہ خایاں تھا اور جن نئے موثرات کی وجہ سے اس زانے کے توگوں کی اخلاقی سطح لبند ہورہی تھی انکا کامل ترین اور شریف ترین منونہ اس طبقۂ متوسط کے بیور مینوں میں یا یا جاتا تھا۔ جان من طریق بیوٹینی کا نہ صرف اعلیٰ ترین بلکہ کا ال ١٩٠٨ ترين نمونه ہے۔ وہ اس طریق زبب کا پورا بورا معصر ہے۔وہ اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ انگلتان کی سیاسیات اور انگلتان کے زمیب پر اس سخرکی کا اثر قوی طور پر محنوں ہونے لگا تھا۔ اسكا انتقال اسوقت بوا جبكه تام انگلتان كو اس ساني مي وسال کی کوشش ختم ہو چکی تھی اور خوو کی سخرکے ان متعدد موثرات کے اندر حذب مُركِّئ متى جنب المُريزون كے افلاق و معاشرت كى موجوده صورت قائم ہوئی ہے۔ اسکی او اُس عمر کی نظموں اس کے سن رشد کے رسالوں اور اسکی بیرانہ سالی کی تنویوں سے اسکی زندگی کے تین نختف مارج نہایت مان طور پر نظر کے سامنے اُجاتے ہیں۔

100

اسے عنوان شباب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ " نشاء جدیدہ" کی ذہری جووت شاعرانہ راحت طبی اور خوش طبعی انبھی کس حدیکث بيورشن خاندانوس س باتى تقى - اسكا إب باوجودكد رويمه كالين دين كرنے والا اور بنيايت ضابط اور متالم آدى تفا كمر سيتى كا يمى ا مر مقا اسلنے اسکے بیٹے کو بھی عورو بربط بجانے کی مہارت باپ سے ورثے میں می تھی . مش نے حب کچھ زمانہ بعد اپنی تعلیمی تجویز بیش کی تو اسی ایک جگه نهایت می دلیب پیرایه می اس امریر زور دیا که اخلاقی تربیت کیلئے متیتی کو بھی لیک ذریعہ قرار دینا جاہے ۔ اسکے اہل خاندان اسکامعلم اسکا مرسد سب کے سب يمور فين عنه عر اسكى ابتدائي تعليم وتربيت مي نه كسي تتم كى نيك خیالی کو دخل مقا' شرکی بات آزاد منشی کے خلاف یائی جاتی ہے وہ خود لکھتا ہے کہ " میں ابھی سجیہ ہی مقاکہ میرے باب نے محے کتب علیہ کے مطابعہ کی ہوایت کی اور میں نے اس ذوق شو کے ساتھ اس پر توجہ کی کہ بارہ برس کی عمر سے کمبی الیسا نہیں ہوا کہ میں آدھی رات سے پہلے اپنا سبق ختم کرکے بستر پر کیا ہوں ! مرسه میں اسنے یونان اطنی اور عبرانی زبانی سکیمی تحتیل محراسکے ساہوکار باپ نے اُس سے اطالوی اور فرانسیں سیکھنے کی بھی تحرکی کی أكريزى علم ادب مبى منظررا سب سے يہلے اسكے شاعران مذبات كو السينسر في براتمينة كيا - باوجوديك وراما نويسوس اور احماب ورم میں جنگ جاری تھی گر من کے وقت یک یہ مکن تھا کہ ایک بیورش نوجوان ایسے تعلیموں کی رغبت کو علیٰ الاعلان آشکاراکرسکے

بانتضف إدافل

جال جانس کے علامہ ڈرامے ہوتے ہوں یا خلاق العافی شکیسیر کے وسی زبان کے ایک دکھائے جاتے ہوں اور در بار کی قدیم شان و شوکت اور عیش وعشرت کے حالات کو دیکھی وہ خود اپنے کوس اور أركيديز كيل مواد فرائم كرسك . يدنووان عالم" اس كماندار جيت ك نیج وریم زمانے کے بھاری بھاری ستونوں کی قطار میں بڑا مھرتا تَمَا جِكَ إلا فَي حضے كَى كُور كياں بہت ہى مزين و منقش تَقْيل، أور جسیں ایک خفیف سی جھلک نمبرب کی تعنی یائی جاتی تھی اور نیجے بهت صاف ولمند آواز مي ارغنون بجاكرًا عمّاً " اس عالم سروشي می اسے کلیساکی آنیوالی کشکش کا کوئی الر محسوس نہیں ہوتا تھا! زندگی کی یہ یہ ملف بیسیاں اس پٹرمردگی اور درشتی کے باکل منافی معلوم ہوتی ہیں جو زمانہ ما بعد میں جنگ و حبرل اور دارگیر کے باعث بیویٹوں کے مراج میں بیدا ہوگئ تھیں۔اس نووان شاعری طبیعت میں ایک گونہ حماب خرور تھا اور اسی وجہ سے وہ کھیل تباشنے اور منہی مراق سے جھجکتا تھا۔ اسے خود اپنی ہی كرورى كا افترات ب كر اسير بھى وہ اپنے گردو بيش كى خوش طبی اور رکیبی سے خاصی طور پر حط حامِل کرتا اور اکثر فضولیات و لغوات كأ يس بى شركيك بوطأ تقا . و،عش وعشرت کی محلوں میں جاتا اور دہاتوں کے سیاوں میں جہاں نوعمر مردوزن سار سجاتے اور ناچتے کو دتے تھے ، گشت کرتا پیرا تھا ۔ سکن کوئی اسے بڑا ہیں کہنا تھا۔ اسکے بشرے اسکے پیر تیلے حبم اس کے یر از نزاکت وسانت حسن اسکی پیتانی پر مجرے بوئے چک دار بالنشع مزواول

بمورے بالوں سے کسی قسم کی زاہرانہ وخراضانہ کیفیت کا مطلق الم بني بنوا مقاء اسے جو فقرے اور نقل بوے بي ان سے سعام ہوتا ہے کہ اسے ہر ایک خوبصورت شنے سے حظ عاصل ہوتا تھا۔ لیکن یه نوجوان پیورش نازیها اور شهوانی لذتوں سے ہمیشہ وور بھاگتا تھا۔ وہ خود لکتا ہے کہ '' میری طبیعت کی سنجیدگی اور میری واجبی رعونت و خود بنی مجعے میشہ اس شم کے ذلیل لوگوں سے بلند رکھتی تھی " اسینسر کے مطابعہ سے اس بین فروسیت کا ایک خیالی جوش پیدا بوگیا تھا گر اس زمانے میں فروسیت کی قعت جس اللهري نانش ولوازم يرمنصريقي ان سے وه اينے تقوى و تدین کیوجہ سے محرز رہنا تھا۔ اسی کا قول ہے کہ " اس مجملے اظهار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک آزاد و شریف شخص کوریکانی ك وقت سے ہى نائك سمھنا جا ہے" اس لمبيت كے سات وم اپنے لندن کے مرر سے سنٹ پال سے کرائٹس کالج کیمبرج کو الیا اور یونیورشی کے تام زانہ تعلیم میں اس طبیعت کایہ انداز برقرار رہا۔ اسنے بعد میں لکھا ہے کہ جب اسنے کیمبرج کو چھوڑا تو كوئي اسكى برگوئي نہيں كرة عمل اور تمام اچھے لوگ اس سے فوش تع يمين سے سفنے ك بعد اسنے يہ عزم كرايا كه" اعلى يا ادانا جس کام کیطرف زانه اسکی رمبری کرنگا اور جو خداکی مرضی بوگی وه خود كو اس كام كيك وتف كردليًا "

زندگی کی اس قسم کی پر سکون و خاموش دلیبی میں بمی پرفیری اکر <u>امول</u> کی طبیعت کی سختی کا بیتا چلتا ہے مقصد کی رفعت اور دستی اخلاق کا اینکین باعضتم خرواول

تشدوكا نيتج يه بواكه "نشأة مدية ك لوك جس قسم كے لذائذ اساني سے خط عامل کرتے تھے بیورٹین ان حقیقی مسرتوں سے مروم ہوگئے منن المحتا ہے کہ" اگر خدا نے مجبی یا رسایا دسن کی قوی محبت می کے ول میں جاگزیں کی ہے تومیرے دل میں کی ہے " کوس کووہ ان الفاظ پر ختم کرا ہے کہ میکو کاری سے مجت کرو یہی ایک شنے ہے جو حقیقظ آزاد ہے ۔ لیکن نیکو کاری اور یار سایانہ حس کی محبت نے اگر انسان کے عادات واطوار کو تقویت دی تو اسکے ساتھ ہی ان چروں نے اسانی ہمردی اور ذہانت کے وارے کو تنگ کرویا۔ اویر کے طالات سے معلوم ہوجکا ہے کہ خود ملن کی طبیعت میں حباب موجود تقا اور وہ اپنے گرد ویش کی عامیانہ مُبتدل زندگی ہے خونت کیساتھ کنارہ کش رہنا تھا۔ شکیپر کی تصانیف سے اسے نہایت الفت تھی گر فالسٹاف کے تقے سے اسے کسی قسم کی مرت نہیں ہوتی تھی ۔ یس حب منن سے ذمی علم کی یہ حالت کھی تو كم تعليم يافتة لوكول مي اس قسم كي اخلاقي سخي كا نتيج اسك سوا لیا برسکت مقاکه برتسم ی معاشرتی دیسیوں سے ان کی طبیعتونیں تُنْغُضْ بِيدِ مُوجائ أ ايك معمولي بيورمين بعي مد البيل جيزول كو لیند کرتا تھا جنی دین کی جھلک ہوتی تھی شیطنت اور نایا کی سے اسے غایت درجہ نضرت رہتی تھی وہ عام بنی نوع انسان سے ایناکسی قسم کا تعلق نہیں سجعتا تھا بلکہ صرف ایک متحب جاعت کو اپنی برا دری میں داخل جانتا تھا۔ اپنے ولیوں کے طلقے کے باہر کی ساری دنیا سے اسے نفرت تھی کیونکہ وہ اپنے سوا

تهام لوگوں کو خدا کا تفن تصور کرتا تھائے ہمور منوں کی اندرونی نرم دلی اور ابن کے بیٹیر کا ہری انعال کی سنگدلی باہم شفا دمعلوم ہوتی تھی گر اسکی اصل وخبہ یہ تمقی کہ انہوں نے ندمب کے علاوہ اور تما م چیزوں سے انکمیں بند کرائیس ۔ کرامول اینے لڑکے کی موت کے متعنی خود کہتا ہے کہ "میرے ول میں ایک تیر پیوست ہوگیا!" اور اسی باعث جب لوگ ارسٹن مورکی فتح کی خوشیاں منا رہے تقے وہ مغموم اور شکستہ فاطر گھوڑے پر سوار علحدہ جاکر عظیرا گرجب اسی کرامول نے بادشاہ کے مکنامہ قتل پر دستخا کئے تو وہ ارے نوشی کے الیطنے لگا ۔جن لوگوں نے اسطرح پر اپنے گرور بیش کی نصف ونیا سے اپنی ہمروی کو منقطع کرلیا ہوا انسے یہ تو تع کب ہوسکتی ہے کہ انہیں خود اپنی زندگی کے تام ماج المسی موگی ۔ انسان میں مزاح ایک اسی صفت ہے جس سے کسی فاص جانب کے سابغہ وغلو کی خرابیاں بڑی حدیک کم ہو جاتی ہیں گر زندگی کی اس نئی سختی و پابندی نے اس صفت کو بالکل ہی مردہ كرديا تما . ايك قادر مطلق كيفرف بمدتن رجوع بوجانے كا اثر یہ ہوا کہ عام معاملت میں توازن وتناسب کا احساس یورٹیوں . سے بو ا نیو ا مفقود ہوا گیا ۔ نہی جش میں انہیں رائی کا بہار نظر آنے لگا۔ یہ دیندار عید سیلاء کے موقع پر سفید عبا پہننے یا سموسہ کھا سے ایسا ہی احتراز کرتے نے میسا خاست و دروع کوئی سے۔ جقدریه فلو عے نرسی برستا گیا اسیقدر زندگی می سختی وکرختی اور بے کمینی پیدا ہوتی گئی ۔ الیزبیہ کے زمانے کے کھیل تا تنے اہنی

بالنبضتم مزواة ل

ذات اور خوش طبی کے بجائے ایک طرح کی جنبی تل شانت وفود واری پیدا بوگئی تھی کر بیروان کالون کی یہ خود داری ومثانت انکی زندگی کے خارجی ہی اسور یک محدود تھی الفنی طور پر وہ اکثر غیر مرکی اشیا کو بیبت ناک حقیقت کا جامہ پہنا دیا کرتے تھے۔ اور اسکی جمیبت سے انکی

عقل وفراست اور قوت فيصله اكثر مرعوب بهو حاتى تقى ـ

المور كرامول جب بيل بار بارى نظرون كے سامنے آتا ہے یران اسکا مور و طریق قصیے کے ایک متوسط العال دیباتی نوجوان کا سا معلوم مونا عوم منظران اور سنط آلیوز کے قرب وجوار میں ایک كانتكار كى حشيت سے رستا تھا ۔ وقتاً فرقتاً اسپر سخت سنج وغم كى مالت طاری ہو ماتی تھی اور وہ موت کے تقور سے پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دوست کو لکھتا ہے کہ " مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں منیک میں رہتا ہوں جسے لوگ "طول الل سے تبير كرتے مي ـ يا شايد كير آس رہنا موں جكا مفوم مركلات کے مرادف ہے تاہم خدا وند نے مجھ بالکل چھوڑ نہیں دیا ہے ! ان لوگوں پر خدائے یاک کے قرب کا خیال ایسا حاوی ہوگیا تھا کہ عام بوگول کی طرز زندگی کو وہ مجمم گناہ سجتے تھے۔ کرامول اسی خطین المحقا ہے کہ " تھیں معسلوم ہے کہ میری طرز زندگی کیا رہی ہے میں تاریکی میں زندگی بسر کرا رہا ہوں اسی سے الفت رکھتا تھا اور روشی سے مجھے نفرت تھی، خدا کے احکام پر جینا مجھے بیند

نه تها " ليكن نظن غالب اسكا برترين كناه يه نفاكه وه نوجواني

کے طبی انباط سے خط اعلان کا اور اس قم کے عمیق غور و کریں

نہیں بچا تھا ج باطبع زیادتی عمر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ۔جن لوگونکی طبعتیں بنین کی طرح تنیں بیند تقیں ان میں اس کشکش نے اور زیاده خیالی صورت اختیار کرلی متمی - جان بنین مقام ایلینتو وقع بدُ فَرَدُ شَارً کے ایک غریب قلعی گر کا راکا تھا اور بیمین ہی سے بہت و دوزخ کے یر خطر مناظر کا تقور اسکے ذہن میں جم گیا تھا۔ وہ خور الحقا ہے کہ "جب میں صرف نو رس برس کا لڑکا تھا اس وقت بھی ان خیالات سے میری روح کو ایسی پریشانی ہوتی تھی کر کھیں کود اور بحین کے سنسی ذاق اور اپنے نوش طبع رفیقوں کے درمیان اکثر ان خیالات کی وجه سے سنموم ویر مردہ ہو جایا کرتا تھا لیکن اس پر بھی میں اپنے گناہوں کو ترک ہنس کرتا تھا" جن گناہونکو دہ ترک نہیں کرتا تھا وہ صرف باکی کا شوق اور دیہات کے . سبره زار یر ناچنا تھا۔ اسنے اپنے تصوروں کا خود نہایت سنتی کیا تھ اعتراف کیا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ور حقیقت ان وو باتوں کے علاوہ اسی صرف ایک یہ عاوت اور تھی کہ وہ قسم کھایا کرا تھا لیکن ایک تبھی عورت کی نصیت پر اسنے اس عادت کو کلفت ترک کردیا تھا۔ گھنٹہ بجانے کو اسنے ایک مع لغو وستور" قرار دیر ترک کردیا تھا۔ مر اسکا یہ شوق ہدشہ باتی را۔ دہ کلیا کے منار کے نیمے مار مھنٹے کی طرف ویکھا کرہ متنا بیاں مک کہ اسکے ول میں یہ خوف بیدا ہو جاتا کہ ساوا میرے سمنا ہوں کے باعث کھنٹہ لوٹ کر میرے اوپر کر یاے اور میں اس کے نیج

کیِل جاؤں' اس خیال کے آتے ہی وہ نہایت پریشانی کے ساتھ دروا<del>ر</del>ے نے نقل ہماگا تھا۔ ناچ اور کھیل کود کے خلاف ایک وعظ کا اثر یہ ہوا کہ اسنے ان وگلیوں کو ترک کردیا گر میر شوق غالب آیا اور وہ اپنے عرم پر قائم نروسکا ۔ وہ لکتا ہے کہ "بینے وعظ کا اثر اینے دل سے دور کرویا اور نبایت مسرت کے ساتھ کھیل اور شکار کی برانی عادتوں کو اختیار کرایا ۔ لیکن اسپروز جب میں ایک بلی کے شکار میں مصرون تھا اور اس پر ایک چوٹ کر بیکا تھا اور قرب تفاکہ ووسری چوٹ کروں کہ کیایک آسان سے ایک آواز علی کی طرح سے میرے ول میں آئی کر'آیا تو اینے گناہوں کو چھوڈ کر ببثت میں جائے گا یا انہیں گناہوں میں مبتلا ہوکر دوزخ میں پڑیگا'' اس آواز سے میں بنایت حیرت میں یا گیا ۔ بینے بلی کو وہی زین پر چھوڑا اور خود آسان کی طرف ویکھنے لگا اور مجھے ایسا سعلوم ہوا کہ گویا میں اپنے دیدہ ول سے خداوند بیوع میٹے کو دیکھ رہا ہوں کہ مجسے بید نا راض ہیں اور میر ی اس قسم کی نا شایستہ حرکت پر مجھے سنت مزنش کی دہمی دیرہے ہیں "

طریق بورٹینی کی جو کیفیت تھی وہ اوپر بیان ہوی ہے کیں اس امرکو زہن نشین ...... رکھنا با ضروری ہے کہ لوگ جو اس طریق کو اکثر طریق پرشیرین میں خلط ملا کر دیتے ہیں 'یہ درست ہنیں ہے مطریق بورٹینی آبی او نی واعلی ہر کیفیت میں پرسٹیرینی طریق سے ایک باکل علمہ ہوگا کہ" لاگ (طوبالاجم، ایمن کی علمہ و سی پرسٹیرین نہیں تھا۔ تیم اورسی پال

71

كواسا قض كى حكومت بركسى تسم كا اعتراض نبيل عقا اور بيورمين متبان ولمن نے زمانہ مابعد کی کشکش میں مض سیاسی ضرورت سے مجبور ہوکر پیٹیرن طریقہ اختیار کرایا تھا گرجس توکی نے ایک وتت می تانیخ انگلشتان پر استدر توی انثر وال عفا السکی نشو ونا کا زمانه البريينة كے عبد كے مجيب وغريب واقعات ميں سے ايك واقع تفايكليسا كه متعلق النيربيتية كى روش كى مبنا " قانونهائ تفوق واتحاد" بريخفى. یہلے قانون کی روسے کلیہا کے تمام مدالتی و وضع توانین کے اختیالا سلطنت کے اتھ میں آگئے تھے اور دوسرے قانون نے عقامید و آواب نمب کیلئے ایک خاص طریقہ معین کرویا تھا'جس سے الخراف قانونًا جائز نبي تقاء اسين شك بنيل كه عام قوم كيك اليزيتية كا طريقيه ايك عاقلانه ومفيد طريقه تتما الرحه مدبران سطنت اور علی کے ربانی میں سے کسی نے مکہ کا ساعد نہیں دیا گراسنے خود تن تنها تهام شخاصم فرقوں میں ایک طرح کی عارضی صلح قائم كر ركھى تھى - جال " اصلاح " كے اہم اصول كو قبول كرليا كيا تھا وہں حد سے بڑھے ہوئے مصلین کے جوش کو تھی روک دیا گیا تھا۔ کتاب مقدس ہرشخس کیلئے کھل ہوی تھی۔ گھرکے اندر سجت ومباحثه كرنے پر كوئى روك لوك بنيں تھى كر حاعت بندی کے ساتھ آپس کی زور آزائی کو اسطرح پر بند کر دیا گیا تھا لا مرن وہی لوگ وغظ کہنے کے مجاز تھے جٹکے ایس مرکاری ہوا ہو۔ ظاہری اتحاد عمل اور عام عباوت میں شریک ہونے پر شخص مبور تفا - لیکن زمی رسوم کی ان تبدیدوں کی نہایت

سنتی سے روک تھام کی جاتی تھی جٹکے ذریعہ سے جنبوا کے جوشیلے مصلوں نے ملک کے مزمی تغیر کو نایاں کردیا تھا۔جس رائے میں كر انكلتان إبى ستى كے قائم ركھنے كيلئے جد وجبد كر را عما ايس زانے یں مکہ کی یہ مفتدل روش قوم کی طبیعت کے بالکل موافق تھی گر جب پوپ کے فرمان معزولی کے بعد کھی کھی نخاصت شروع ہوگئی تو طریقیہ پروٹیٹنٹ کے علانیہ اظہار کی تحریب یں نئ توت بیدا موسی مین بین بیمی یقی که مصالحت کا طریق اگرچه کمزور وبکابر بوگیا تھا بھر بھی ملکہ سختی کے ساتھ اسی پر اڑی ہی تھی۔ اپنے گردو بیش کے ترقی ندیر ندہی جوش سے اسے کسی تمم کی بدروی بنیں تقی،اسکی طبیعت اعتدال کی طرف ائل تفی اور اسکی غایت المرام حرف یه تھی که ملی نظم و سنق قائم رہے۔ لیکن ندیبی متعصبوں کا جو گروہ برسیٹین جندے کے نیچے جمع موا كارترائ تنا اسنے نظم و نشق اور اعتدال سكو خطرے ميں وال ويا تفاء الله المراكب ان لوگول كا سرگروه تقا . استے جينوالمي تعلیم یائی متی و اور طریقه کالون اور اسکی قرار داده حکوت کلیسا کے سعلق اسکا اعتقاد جنون کی حد کو پہنیا ہوا تھا۔ الگلستان میں وایس اگر وہ کیمرج میں مار کیرٹ کیروفیسری دینیات کے عہدے ير مقرر بروكيا اور اس موقع للكياك اين خيالات كو يورى طي شایع کرسے کسی فرقہ نہی کے مقتدی کے ساتھ زان ابعد میں اسی کم مدر دی کا اظہار نہ ہوا ہوگا جیسا کار ڈرائٹ کے سافقه بدوات ده بلاشبه دیک عالم اور خدا ترس آدمی مقا گر اسکا

بانتشتم جرو الآل

تعصب ازمنہ وسط کے حکام نہی کے معصبات سے کسی طرح کم زفتاً. تدیم طرز عبادت کے دستور' اصطباع کی صلیب' واعظوں کی سفید عِبَامًى الله الكواللي يرسب ايسے رسوم تھے جنبي وه نه حرف عام بیورینوں کی طرح نابیند کرتا تھا بلکہ ان رسموں کو بت برستی اور نبیت کا نشان قرار ویتا تھا۔ سکن رسومات اور وہم برستی کے خلاف اسکے اس شورو فل کا کوئی اثر الیزییتہ اور اس کے اساتفہ اعظم پر بنیں بڑا تھا ۔ انہیں جس خبرنے چوٹکایا وہ یکھی کہ کارٹرائی ایک اسی ذہبی حکومت کی تجریز پر زور دیتا تھا جسی سلطنت کلیا کے قدسوں کے نیچے جا بڑے اساتفہ کی مطلق العنان حکومت کو وہ شیلان کا اخراع سمجھا تھا۔ گر اسکے ساتھ ہی عام بادربوں کی مطلق العنان حکومت کو وہ فدا کے حکم سے قائم کی بدوئی نبتاتھا۔ جنیوا کی نبئ طبرز کلیسا کے گئے وہ ایسے اختیارات کا دعویدار تھا جنہیں بوپ نے کھی خواب میں ہی نہ دي مو. وه چامتا تفاكه برتسم كا روحاني اختيار و اقتدار عقايد کا تغین 'رسوم کی ترتیب کلیتہ کلیا کے عال کے انتوں میں دیدی جائے ۔ اخلاق عامہ کی بگرانی بھی انہیں سے متعلق ہو . مختلف مدارج اور مجاس ندمبي كا ايك انتظام قائم بو مائے ، ادر اس ترتیب کے موافق یادری اینے گلے پر کوست كرنے، خود اپنے انتظام كو ترتيب و ينے معاللاً زبه كا فيصله كرنے اور "كاديب" كے عل مي لانے كے مجاز قرار يائي - اخراج ازملت مزاكا آله مونا چا بيد اوروه اس آلد كوكام مي لافكيك

سوا حضرت میشی کے اور کسی کے جوابدہ نہ ہوں ۔ کلی حکراں کا کام مرت یہ ہو .....ک وہ یادریوں کے فیصلوں کا اجرا کرے اور اور الم يكھے كه ان كے احكام پر عمل بوتا ہے يا بنيں - اور عدول حمی کرنے والوں کو مزا و ے " اس کالونی برسٹیری طریقہ میں كسى دورك طرق عل يا اعتقادكى روا دارى تكيلت مطن منايش نہیں متی ۔ نہ صرف یہ کہ عام یا دربوں کی حکومت کلیساکی حکرانی ی تنبا قانونی شکل قرار دعیی مقی بلک اس کے نزدیک تام دوسرے طریق حکران اخوام القفی یا الفادی نبایت برحی کے ساتھ یال کردینا چا ہے۔ اخوات کیلئے موت کی سزا مقرب تھی ۔ اس سے پہلے وارو گیر کے طریقے پر کھبی اس سختی کے ساتھ آنکھ بند کرکے زور بني ديا گيا تقا جيها اس طريقي مي زور ديا حار اي تقا بكارداني نے نکھا تھاکہ "میں اسکا سکر ہوں کہ توبہ ..... کرنے پرکسی کو موت سے معانی دیریجائے۔ اب مرتدین کو موت کے گھاٹ آلدنا ضروری ہے۔ اسے اگر خوزیزی اور انتہا بیندی کہا جائے تو میں روح القدس کے سامنے اسی جوابدی کیلئے تیار ہوں " اس تم کے خیالات کی بہترین تدبیر یہ تھی کہ ابنیں خود المهما قرم کے خاق سلیم پر چیوار ویا جاتا کیناتی زیادہ زمانہ نہیں گڑا مَّا كُدُ أَيِكَ شَعْفَ بِيدِا بُولِيا جِنْ أَي كَنَابِ" نظام حكومت كليباً الكر ان خيالات كا نهايت بي وندال شكن جواب ديا - يه شخص رجرو کم نای ایک بادری تقار وه میل کا درس اعلی تفا مر و ال کے نہیں مناظرات سے اسے نفرت ہوگئی تھی اوراسکے

بأبشتم مزوا وآل

وہ لندن کو چیوڑ کر باسکوم میں سجیٹیت وکر کے چلا گیا ۔ پچر کچے دنول بد کنے کے پرسکوں سنرہ زاروں کی رغبت کے باعث اس فے اس مگر کو بشیس مورن کے عہدہ یادری سے بدل لیا -اس میں اینے زمانے کے اعلی طبقے کی سی وسیع خیالی ۔ اورشیکیسر وبلکن کی سی فلسفیانہ جودت کے ساتھ ہی طرز بیان میں بھی کچھ ایسی عظمت و شان تھی کہ اسکا شار انگلشان کے نثر تکھنے والونکی صف اول میں ہونے لگا۔ وہ اگرچہ فرقد انہی سے تعلق رکھتا تفا گر اسکا مزاج اور اسکا اندازِ بیان یا دربوں کا سانہیں، فلسفیونگا سا تھا۔ رسیبری اور کیتھولک کی فرہی بختوں کے بجائے اسنے عقلی استدلال سے کام لیا۔ وہ اپنے بتائج افکار کیلئے انجال کے دلائل تک محدود نہیں رہ بلکہ اسنے اضلاقیات وسیاسیات سے عام اصول پر اینے ولائل کی بنا قرار دی یا یوں کیئے کہ اسنے اینے استدلال کی بنا قانون فطرت کے ابدی اصول یر قائم کردی-یمور بنوں کا اصول یہ نتا کہ ندمب عباوت ' شعار دین اور کلیسا کی تنظیم د تاویب غرض جله معاملات میں انسانی افعال کے گئے انجیں اور صرف انجیل میں قطعی طریقیہ معین ہودیکا ہے - بکر نے اس امریر زور ویا که خداکی مقرر کروه نظم و ترتیب صرف البای كتابول يك محدود نبيل ب بلكه النان ك اخلاقي تعلقات أريخي نته ونا اسما شرتی وسیاسی شکیات میں بھی انکا وجود یایا جاتا ہے۔ اسنے یہ وعویٰ کیا کہ نہ صرف اس نظم و ترتیب کے قوانین کا نغین عفل ان نی کی صد کے اندر ہے بلکہ عقل انسانی کا یہ بھی

إنت تم مزوا قل

کام ہے کہ خود کتب مقدس میں دیکھے کہ کون سے امور قابل تغیر اور کون سے ناقابل تغیر ہیں اور کون سے امور ایدی ہیں اور كون سے عارض ہيں وہ نہايت آساني سے يہ كرسكتا تھا كہ اينے بیان کو ان مری مباحث ک وسعت دے جنکے گئے رسیمرین كى جانب سے كار أرائك وغيره جنگ وحدل من مصروف عظم، اور به نابت کرے که کلیسا کی کوئی خاص شکل لازمی و لابدی نہیں ہے عبادت کے طریقے ہر زمانہ میں مختلف کلیساؤں کی توت تیز کے تابع رہے ہی اور اقتفائے زانہ کے موافق الکا تعین ہوتارا ہے۔ لیکن اے جس صیح اصول پر اپنی سجٹ کی بنا قرار وى تقى وه فى نفسه خود ان مباحث سے بدرجها زياده قابل قدر بے۔ یہ اعتراف کہ انسانی تاریخ میں ربانی نظم وترتیب اور عقل انسان کی رسائی ربانی تانون کس ہے ، البزیق کے زمانے کے اعلیٰ ترین نداق کے بالکل موافق تھا۔ در "تیتہ یہ این پر سبٹیریبن کے خلان تمسی بحث کی مطلق ضرورت ہی ہنیں تھی ۔ اس طریقے کو اسکاٹلینڈ مِن ضرور قبول عام حاصِل مِوكِيا عظا كر الكُشنان مِن السيكمي وسعت کے سائنہ قدم جانے کا موقع نہیں طا۔ وہ قومی نربب ہو جانے کے بجائے اپنے آخر وم تک محض نہی علقہ کے اندر محدود تفا "مهوریت" کے زمانے میں وہ اپنے اوج کال پر بنج گیا تھا گر اس زانے میں بھی کندن کیکنشائر اور واربی شا کے بعض حصص کے سوا انگلتنان میں عام طور پر اسے قبولیت ہنیں صاصل ہوی گر کارٹرائٹ اور اسی جاعت نے ایک حرکت

یہ کی کہ پالینٹ کے نام ایک نہایت بے یا کانہ " پندنامہ" روانہ کرویا جسین . یه مطالبه کیا گیا نقا که برستیر بیول ( یادر یون ) کی حکومت قائم كرديجائ . اس سے انگلتان كے دران سلطنت اور مقدایان دین میں ایک کہلیلی مجے گئی اور خاموشی کے ساتھ حقلی بحث وسبات پینو**نام**ھ كرف كى تام اميدوں كا فائمه بوگيا۔ اگر كارٹرائٹ فے يہ لوفان ١٥١١ نہ بریا کیا ہوتا تو رسومات کیطرف سے جو عام بیدلی پیدا ہورہی تقی وہ غالبًا انکے سادینے کے لئے بجائے خود کا فی تھی انھاء کی یاریمنٹ نے نہ صرف قانوں تفوق کوست کلیسا کی صورت موجودہ کلیا کے اختیار اور تعین رسوات کے متعلق یادریوں پر کسی قسم کی یا بندی عاید کرنے سے انگار کرویا بلکہ اسنے اس سجویز کو بھی پیند كيا كتاب ادعييس ترتاقى طريق خارج كردك جأي - كيكن " پندنامه کے شایع ہونے سے خیالات کا فطرتی ارتقا ونعتہ رکھیا. جن اعتدال بیند مربین نے اس امریر زور دیا تھا کہ طریق عباوت میں تغیر کیا جائے وہ ایک ایسے فرت کے ساتھ سخد ہونے سے کنارہ کش ہوگئے جو پوپ کے برتین وعاوی کو پیم آزه كرنا جامِنا تقاء مكه كے اندرونی وبرونی مشكلات براہتے جارہے تھ اور اس پرسیان کے عالم میں جب اسکے بادریوں می بیورینی طربق كوتر في مون في تو اسكا خصّه حد سے تحاوز كر كميا اور اس عالم میں اسنے عام طریق عبادت سے اتفاق نہ کرنے والے باوریوں کے خلاف جو کار روائی کی وہ اسکے دور حکرانی پر نہایت ہی بنا

کلیسائی کیشن

. سین از میں کلیسانی کمیش کو جونئے اختیارات دئے بھیے اس سے نیبی مارضی صلح کے بجائے ایک نیب کو مطلق اسانی حاصِل برکئی ۔ یہ کمین اولا ایک بنگامی ملس کی صورت میں تھا جبکا کام صرف یہ تفاکہ مذہبی معاملات میں شاہی تفوق کی مرکبہ كرے اب اسے متقل جينيت سے قائم كركے تاج كے ....جله ندہى اختیارات اسے تعزیض کردے گئے۔ قانون تعوق کا نفاذ اوراس قانون کی قول و نعلًا.... خلات ورزی کے روکنے کی تدابرس ایج حیط اقتدار میں آگئیں - اسے یہ بھی اختیار تھا کہ جس یاوری کو چاہے اسمی گبہ سے علیمدہ کردے اور اسطرح تنام یادری بھی اسے بس میں آگئے تھے۔ کالجول اور اسکولول کے قوانین کے تغسیم وتبدل کا اختیار تھی اسے حاصل تھا۔ نہ صرف ایب سے انوان واختلات اور عدم اتفاق بلک مارم کے ساتھ بکاری اور علانيه زنا كارى عبى السكى كرفت سے المرنة مين - اسكے ذرائع تحقیقات كى كوئى حد بنيس مقرر كليكى عقى اور جرمانه ياقيد كى سزا دينا كليته اسکی رائے پر منحصر تھا۔ محف اس عدالت کے قائم موجانے سے "اصلاح" كا أدصاكام برباد بوكيا - اس محلس مي عوام الناس كى كثرت كے باعث بنام بيد المينان تفاكه كليسائي ظلم وجور مدیئے بڑھنے نہ یائے گاالیکن بینتالیں ارکان میں سے مرف چندی رکن اسکی کارروائیوں میں حصد کیتے تھے - اور علما<u>کمین</u> ك اختيارات بمينه اساقف اعظم ك إتفول بين رج كمين. کے وقت سے کینٹر بری کے کسی استعتٰ اعظم کو ایسے وسیع اور کالاطاق

اختیارات حاصل بنیں ہوئے تھے جیسے وکھنٹ بینکرافٹ ایس امد لاد کو عاصل ہو گئے تھے۔ ان کے نربی ظلم وستم کا سب سے زیادہ خطر اک بہویہ تھا کہ وہ اپنی شخفی رائے سے سب کید کرسکتے تھے ۔ عقاید کی قدیم صورتیں نا یدید برگئی تقیں اور قالون والوں كو البي عروج نبي حاصل بوا تقاكه وه بإدريول كي حفاظت كييك نئے عقائد کے حدود کا تعین کرتے ۔ نتیجہ یہ مواکہ تیمنتہ کی کمیشن کے اجلاس میں اساتفہ اعظم قانون کا تجید لحاظ نہ کرتے اور عقاید كى جانج كيك ج معيار جائة مقرر كرويت تھے - ياركرنے ايك مرتب ایک یاوری کو اسی جگه سے اس بنایر علیدہ کرویا کہ وہ كتب مقدس كے نفظ الہاى بونے سے منكر تھا۔ اور اس كے بعد کے اساقفہ مجی بصورت اختلاف اقوال زیادہ کریدتے ندتھ مر وشکفت نے اپنے مرتب کروہ عقاید یر اس سختی کے ساتھ زور ویا که گویا وه تخلیق کائنات سے پہلے ہی لوح محفوظ پر لکھ جانچے تھے۔ جب بینکرافٹ کی نوبت آئی تو اسنے عقیدہ كاليون كے فلاف بہايت سخى كے ساتھ اس امر كے تسليم كئے جانے پر زور ویا کہ اساقفہ کو حکرانی کا حق خداکی جانب سے ا عاص ہے ۔ ایبٹ نے سلد تقدیر کے منکروں پر کبی رحم ہنس كيا - لاد البخ سي مالف ير رهم كرنا جانتابي نه تها - يس كوني تعب بنیں کہ یہ لوگ جس کلیائی کمیشن کے قائم مقام تھے، اس سے انگلشتان کے یا دریوں کے گلونیں ایک بیفندا لگ گیا لین اس سے یہ مبی ظاہر ہوتا ہے کہ تاج نے پہلے سے زیامہ

طريق بيوريشي

کی ترقی

متقل طرز عمل اختیار کربیا تھا اور اس طرز عمل کی کامیابی کے گئے سے سخت کار روائیال عمل میں آرہی تھیں ۔ گھروں کے اندر کسی قبم کے وغط کہنے اور ندی گیت سنانے کی ماننت ہوگئی تھی اور باوجودیکہ یارلمنٹ نے "عقالہ شلقہ" کے علف کے قانونی نفاذ کو ناشظور کردیا

پارلیف سے مطالد سلم سے مطاب کا قانوی تعاو کو ٹا منطور تھا پیر بھی ہر ایک بیادری سے بزور یہ حلف لیا جاتا تھا۔ رہ ذقہ میں ساکس دائراں اینہ ورش میں کا استفادہ

روقت کی کارروائیاں اپنے مقصد میں کامیاب ثابت ہوئیں کار طرائٹ کی تحریک رک گئی طرائٹ کی وفیسری سے مثا دیا گیا اور کمین کے مشقل دباؤ کیوجہ سے طریق عبادت کے دوسرے طابری اتفاق میں ترقی ہوگئی۔ لندن اور ملک کے دوسرے پروششن حصوں میں جو آزادی مت سے قائم تھی وہ اب

باُتی ہنیں رہی تھی۔ جن متاز پاوریوں کے " صرم اتفاق"سے انبک جیٹم بوشی کی ٹئی تھی ان سے بھی عمواً سفید عبا پہننے اور اصطباع میں صلیب کا نشان بنانے کا مطالبہ کیا گیا ۔ محقائشلٹہ

سے اتفاق نہ کرنے کے باعث دوسو نہایت اچھے یا دری اپنی جگہ سے مِنا دئے مجئے۔ دہبات کے شرفانے اس کارروائی کے

سے میں دیے ہے۔ وہبات سے حرف کے ہی فاردوائی سے خلاف صدائے اخباع بلند کی خود لارڈ برنے نے اسپراعترامن کیا گرکسی کی کچھ شنوائی نہیں ہوئی۔ لیکن جن عقاید کومٹانا

منظور تھا ان میں اس تشدو سے نئی مان ممئی کیوکہ خیالات کی وہ دو مختلف راہی جرایک ووسرے سے بعید تھیں باہم قریب

مُونِي ، انفساط کليسا كے متعلق پرسليرن خيال كو صرف باوريون . في اور ان ميں مبى معدودے چند نے قبول كيا مما كريورون

خیالات کو اہل نمب اور ونیا وار سب نے یکساں بیندیدگی کی نظرے ويكما عما عبور مينون كا خيال يقا كه كت ادعيه من اصلاح كياك توباتى طريقوں كو ترك كرديا جائے - سفيد عباكا استعال اصطباغ میں صلیب کا نشان شادی میں انگویشی کا دینا عشامے ربانی کے ووران میں جمکنا یہ سب نا بیندیدہ کارروائیاں ہیں۔ الیزیندکے اوائل حکومت میں بادکر کے سوا خود کلیسا کے کم ویش تام اعلیٰ عبدہ واران باتوں کے مفالف تھے مجلس مریبی میں حب ان الور متروک کئے جانیکی تحرکی بیش ہوی تو حرف ایک رائے کی زیادتی سے وہ نا منظور ہوئی۔ دہات کے شرف کے خیال کا آئینہ خود پارمینٹ سی اور لوگ اجھی طرح جانتے تھے کہ مکہ کے عاقل تریں مشیر برلے ' والسکھ نولیز اس معاملہ میں ان شرفا کے ہم آہنگ ہیں۔ اس داروگیر کا اثر مذکورہ بالا دونو خیالات کے لوگوں پر ٹیر رہا تھا اور اگرجیہ وہ بالکل متحد نہیں ہوگئے لیکن اتنا خرور موا کہ بیورٹینوں کو عام طور پر برسٹیرین سے جدروی بیدامکی اور ایک مربی طلقے کے اندر محدود رہنے کے بجائے اب سیٹین بھی ایک عام بیند گروہ بن گئے ۔ اس سے مربکر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے عام عباوت میں حاضر ہونے سے اس بناپر کنارہ مشی شرع کردی علی که انکے نزدیک کسی قومی کلیسا کا بیونا ہی خداک مرض کے خلاف تھا ائی تقداد جیند متشر جوشلوں سے بر صر کر بي براد نفوس يك بينج كئي - بي عيمدگي بيند اينے باني رابرت براؤن کی وجہ سے برآؤنی دیا پیروان براؤن) کہلاتے تھ

ان لوگوں سے جسیی نفرت الیزینجه حمو مقی کسی ہی پرسبیٹیرمینوں اور الم ١٥٩٥ مير ينور كوبمي متى - ياليين من بيورينون كا غلبه عما السلط ال ضون ایک قانون نافذ کیا گیا 'جسکی وجہ سے براؤن کو ندرلیندو بمالًا برا اور اسلے بیروں میں سے بہت سے لوگ ولمن كونيراد كين ير مجبور موث - النبي كرو مول من ايك كروه كيلي ائذه المین عظیم انشان کامیابی مقدر تھی کانکشتار اور اسلے قرب وجوارکے ان خيب أوميول ير ايك نظر والى بغير عم أعلى نبي را مسكة -خدا کے اتفاظ سے ان لوگوں کے دل منور ہوگئے تھے اور عقائد کُنت کے حلف پر مجبور کئے جانے سے ان لوگوں کو اپنی کوشش کا قدم آگے برموانا پڑا۔ یہ لوگ رسومات کو بت پرستی کے آثار سمجھے اور اساقفہ کی حکومت کو نیب کے خلاف بتاتے تھے۔ان لوگوں نے خدا کے آزاد بندوں کی حیثیت سے کتاب مقدس کے امول یر اپنی ایک نمیبی برادری قائم کرلی تھی ً آزادی ضمیر کے عظیات اصول نے ان کے حصلے بلند کروئے تھے اور ان کا وعوی تھا ك بديشيت عيائيوں كے ابني يدى عاصل ہے كه خداكى كك مي (ج اسوقت معلوم بوجيك مي ياج آئذه معلوم مول) وه جمال چاہی رہی " اپنے ملسول ( مینی فرہی جاعت ) کی وجہ سے وہ بت جد قانون کی زومی آگئے اور اس مختصر سے گروہ نے یہ عزم اربیا وہی ووسرے ملک میں جاکر بناہ نے گر ان کے مکس نکل جانے کی بیلی کوشش روک دیگئی اور جب انہوں نے دوبادہ کوشش کی تومین جہاز پر سوار ہوتے وقت ان کے بیوی بینے

باعث تم مزواة ل كرفتار كرائے كئے - ليكن آخر كار كلم في حقارت كے ساتھ اكلى. تورز کو منظور کرلیا ' اصل یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں سے کسی نه کسی طرح اپنی جان جیمورانا چاہتے تھے۔ ان تارکان وطن کو ایسٹروم میں بناہ می ان میں سے کچھ لوگوں نے جان رانس کو ابنا بيشرو بناكر مكن لله من مقام تشيّد ن من بناه لى يوده اين كو زائر سجحتے تھے اور وہ كسى آرام وأسالين كى زيادہ بروانين كرت يحفى بلكه وه بهشت كو اينا عزيز ترين ولمن سجفت اور أسمان کی طرف آنخہ اٹھاکر اینے ولوں کو تسلی دیتے تھے "جبلا وطنوں کے اس مختصر گروه میں وہ لوگ بھی تنے جو کچھ عرصہ بعد بہاز"مےفلوف كى " آباء زارين" كے نام سے مشہور بونے والے تھے۔

يبروانِ براؤن سے گلو خلاصی آسان عقی گر آج کی اس مديد مارش روش کا سیاسی خطره اسقدر برگی تھا کہ خاندان کیوڈر کی تخت نشنی کے ماربولیک

وقت سے کبھی ایسا خطرہ بیش تہیں آیا تھا۔ اس روش کے باعث لوگوں میں برزور مقاومت کی روح بیدا ہوتی جاتی تھی ۔"مارش اربرلیٹ کے مناقشے "کے نام سے جو تشکش بیش آئی اسی دائے عام کو نایاں غلبہ عاصل ہوگیا ۔ بیور ٹینوں نے اول سے پیطریقہ انتیار کر رکھا تھا کہ رسالوں کے ذریعہ سے باوشاہ کے متعلق لوگوں کے خیالات کو بر انگیخة کرتے تھے۔ و کھفٹ نے مطابع کی ناطقہ ملک کی گر اسے اسی نعل سے نابت ہوتا ہے کدان رسالوں کا رائے عام یر اثر یر را تھا ۔ نمتن مکومتوں نے یع بعد دیرے چھایے کی آزادی کو روکنے کیلئے مت دراز مک جو کوششین کیں اسکی

ابتدا قواعد المارجمركي ياد كار ب - زمانه دراز سے يه لموتا آيا تما کہ وقتاً فوقتاً چھا ہے خانے پر احتساب کی بندش عاید کردیجاتی تفی گر اسٹار جیبر نے اس احتیاب کو بالاشقلال قائم کردیا۔ چیپائی کا کام ننگ اور دورنوں دارالعلوموں یک محدود کردیا گیا ۔ جیما ینے والول کی تعالی كُلُما دِيكِي اور جو اميدوار اس كام كى اجازت حاصل كرنا چاہتے تھے وہ کتب فروشوں کی کمپنی کی گرانی میں رکھے جاتے تھے۔ ہرایک چھوٹے بڑے مطبوعات کیلئے لازی تھاکہ اسقف اعظم یا اسقف لندن کی منظوری حاصل کیجائے۔ اشاعت کے اسطرح روکنے کا يبلا نميد اسى سَال ظاهر بواجس سَال آرميدُ المودار بوا نبايت كرت ك سات كنام رساك "ارش اربرييت " ك ام سے شايع ك كئے یہ رسالے ایک خنیہ جھایے خانے میں طبع ہوتے تھے یہ چھاپہ خان وبہاتوں میں مختفف شرف کے گھروں کے اندرگشت کرا ساتھ جہاں شابی عنروں کی رسائی بنیں بوتکی تفی - آخر یہ جھایہ خانہ ضبط كرديا كيا اور ووتنعفول يران بنك أميز رسالول كے لكھنے كاشك کیا گیا' ان میں سے ایک شخص ویلز کا ایک نوعمر بینری اور دوسرا ایک یادری او دال نای تھا۔ بینری قید خانے میں مرکبا و او دال کو پھالسی دیگئی ۔ گر اسکے کلام کا ولیرانہ انداز اور اسكا زمريا الر اينا كام كريكا تفا-اليزييم كے طربق حكم ان مي يہ مکن نہیں تھا کہ اساقفہ کو بدنام کیا جائے اور صاحب شخت اس بنای سے بچ جائے جب "ارش اربلیٹ" نے سیاسی و مذہبی مباحث کو عام کردیا تو سیاسی آزادی کے نئے دورکی

آپھوس ہونے نگی ۔ ان رسالوں کے ضبط کئے جانے سے رسیدریو كى ممت فرا بھى يست نہيں موى - لارفر ليسٹر نے كارٹرائٹ كو وارك كے ايك شفا خانے كا مبتم مقرر كرديا عقا اسكى جرات اسقدر برحی بوئی تھی کہ اسنے اس صوبے اور ناتھیںٹن کے یادریو کی جاعت کو اینے طریق پر ترتیب ویا۔ اس شال کی نہایت کرت ك سائقة تعليد كليكى اور الكلتان كے بيشتر حصوں ميں سباحتے اور مشورت کی غرض سے یا در بوں کی عام مجلییں اور استفنوں یا صنعوں کے یادریوں کی جیو ٹی مجلس قائم برکئیں ۔ پرسیسرین بهلی قشم کی مخلسول کو سائنوڈ (مبل عمری) اور دوسری کوکلاس (ملبس خصوص) كيت عقف الرحيديد نئي تنظيم بهت جلد واوي لئي. اور کار ٹرائٹ وٹیکھنٹ کے باغفوں جل ومن ہونے سے صرف اطاعت کے وعدے کی بدولت بجا مگر اسکا اثر برابر بربتا جا آتھا کچھ دانوں بعد یہ جدو جہد کار ٹرائٹ وغیرہ کی حدسے گزر کر یارسنٹ کے اعلیٰ طبقے میں متقل ہوگئی اور جیمز کے عہد حکومت ہ اسنے آزادی کی کشکش اور اسکے جانشین کے عہد میں خایجنگی کی صورت اختیار کرلی ۔

> خرو د وم خاندان اینوارک کانبها اوشاه

اسناو \_ سٹر گارڈ نز کی " آینے الکتان من ابتدا ئے جادس جمیز اقل

بانجت تم حرودوم

History of England from the accession of James I ) الضاف بیندی اور معاطر فہی کے لحاظ سے نبات قال قدر سے اس میں جس تدر اعظم معلوات جمع کئے گئے ہیں وہ بھی نبایت بين تيت بين . مصرحه ذيل كتابي اور تخريس بهي موجود بي (١) "اخباله حمر اول ( Annals of James I مصنفه کندن ۲۱) "دربار حمز اول" (Court of James I مصنفه مرهمین (۳) ویلدن کی معنصیه تاریخ دربار حیمز اول " لا عن را تر كوك كا History of the Court of James I "تخسُّن ( (۵) المكنشلا مح مراسلات Detection ( "Correspondence in the "Caballa" ) ورمار وطالات (Court and Fames of James I) حمز اول" کے تعض خطوط دیم ) و نودلا کی تفنیف "بذکرات سلطنت " ر Memorials of State ) کے برکاری کاغذات اور دم ا تخری دویادمنٹول کی شامع کی جوئی کارروائیاں کیڈن سوسائٹی نے جمروسیل کے بابی مراسلات اور والٹرفنگ کا " روز امی" نے ان خلوں کو کائل موریر ترتیب میا ہے۔ سکسٹ کی سونے عمر وليم "
("Life of Wiliams")

( Nugae Antiquae )

( Nugae Antiquae ) ("Life of Wiliams") سے اس زانے کے متفرق سیاسی حالات پر قابل قدر رہنی

أرنج الكلستان فتسوم

46

یر نی بے - سین خاندان استوارٹ کا طریق حکموانی کاغذات سرکائی ہی کے مطالعہ سے اچھی طرح سمجھ میں اسکتا ہے۔ ان کاغذات کی ترتنین وار فہرسیں ماسٹرآف دی رولز کی طرف سے شایع کیا مری ری } ان سرکاری کاغذات کا سلید اب عن از عمل بنج می

انگلتنان کے پروششٹوں میں اب تین چوتھا کی کے قریب المیتھائ نوگوں نے پیور ٹینی طریقه اختیار کرلی متی ان پیورٹینوں کے انداز ارجعبت

و الموار اور أنى طرز عمل يرضيح رائ فائم كرنے كيك لازى ہے کہ عہد الیزینھ میں مرسب پروٹسٹ کے نیک مدیر ایک سرسری نظر ڈالی جائے ۔ اس عبد کے شروع میں تقریباً ہر مگبہ يه معلوم موتا تقاكه " اصلاح "كو تطعى فيقيني كاميابي موكئي ہے۔ صلح الوكسيرك كے وقت اسے تنالى جربنی میں پہلے ہی فتمندی عاصِل ہو مکی گتی اور اب وہ بہت سرعت کے ساتھ اس کے جنوبی حصف کو زیر کرنے کیلئے بڑھ رہی تھی ۔ آسٹریا کے امرا اور بیویریا کے امرا وعوام دولوں قدیم مرمب کو چھوڑتے جاتے تھے ۔ ویس کے ایک سفر کا تخینہ یہ تھا کہ جرمنی کی تام آبادی

س كيتمولك وسويل عق سے كيم بى زيادہ بونے ـ يا نيانب

اسکینڈینویا میں بھی مضبوطی کے ساتھ جم کیا تھا۔ تشرقی جانب

ہنگری ویولنڈ کے سارے کے سارے امرا پروٹسنٹ ہوگئے تھے مغرب میں فرانس بوہ فیوہ ارتداد کے سامنے بیت ہوتا جاتا بھا اسکانلیند' میری کے دور حکومت میں زمب کیتھولک کونیراد کر چکا

اور الكِستان النزيتية كے وقت میں پھر ندبب بروٹسٹٹ كا شيدائی بن كيا تفاء اصلاح كا استيصال كال عرف كيشيل اراكان اورالهاليه وغیرہ میں ہوا جہاں آسین کو پورا غلبہ حاصِل تھا' گر آسین کے اس تمام تشدّو سے بھی ندر لینڈ میں "اصلاح" کی اشاعت رک سیک لکین عین اسوقت جبکه " اصلاح" کی کامِل فتحمندی انکھوں کے سامنے نظر آرہی تھی' اس نئے ندیب کی رفتار ترقی یکایک ڈک گئی۔الیجیج کی حکومت کے اوّل بس برس مک تعطل کی حالت رہی ۔ اس کے بعد ندبب پروششنٹ کی ترقی آہنتہ آہنتہ رک سمیٰ مزہبی مناظرات اور داروگیر می اسنے اپنی قوت کو ضایع کیا علاوہ بریں بروانِ لوتھر اور سروانِ رَوِنكُلَى يَا كَالِونَ كَ درميان جو شديد مهلك سات چیم گئے تھے وہ بھی اسکی قوت کو تباہ کرنے کا باعث ہوئے ۔ لوگوں نے " اصلاح "کو سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا' جن جرمن شہزا دوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا تھا انہوں نے اسے اپنی حرص اور نالائقیوں کی کار براری کا آلد سمجھ لیا یولینڈ کے امرا میں فرقہ بندی اور قانون کی خلاٹ ورزی کا زور تھا' یبی حال فرانس کے ہیوگناٹ فرقہ کا تھا۔ نتجہ یہ ہوا کہ خود فرنب برنسك بتذل وكمزور بوكيا، او صريه حال تقا اوهواس ووران وران کی ازت کے ذریعہ سے یوب نے ساری دنیا کے كيتمونكون المتحد كرابيا تمال مرتول كى سازگارى و كاميا بى ف مرون کلید پاکو میکنود کردیا نفا گر آخر اسے معلوم بوگیا کہ رُا وَقت کے کتے میں اور اس سے کیو کر کام نکالنا چاہئے۔

ا المسيم

رومن کلیبا کے عقاید منضبط و معین ہوگئے، یوب کو ازسر نو انتاد کہتھولگ مرکز تسلیم کرلیا گیا پروٹسٹینٹوں کے جش و خروش نے ان کے خالفین میں بھی ویسا ہی جوش و خروش پیدا کردیا تھا ۔ اقتضائے زمانہ کے موافق نئے نہی فرقے بیدا ہو گئے تھے فرقہ کیبیون کے لوگ منہب كيتولك كے واعظ بن كئے تھے ۔ فرقہ جزوئٹ كے لوگوں نے مون وعظ وبیند پر اکتفا نہیں کی بلکہ انہوں نے عوام کی بدایت تعلیم نہب کی تبلیغ اور اللی گری کے خدمات بھی اپنے ذمہ نے لئے الکا باقاعاد نظم والضباط انکی بے جون وجرا اطاعت انکی حقیقی قابلیت اورائخ ويوانه وار جوش نے وعظ ونصيحت تعليم و تعلم اور توب واستغفار میں ایک نئی روح پیونک وی ۔ اس صدی کے شروع میں شہید ہونا وزیر توشینٹوں کا حق ہوگیا تھا کیونکہ اس زمانے میں یہی لوگ کینعولکوں کے ظلم وہتم کے شکار ہورہے تھے، گر مریدان لویولا کے میدان کار زار میں آتے ہی کیتھولکوں نے بھی عام تعہادت میں اینا حصّہ قائم کرلیا اور پرٹشنٹوں کے انفوں شہید ہونے لگے جن رسائل میں کیمین اور ساؤ تھوئن کے سطالم کی تصور کھینی گئی تنی ان سے طبیطلہ اور وائنا میں وہی جوش بیدا ہوگیا تھا جوسی زمانے میں فاکس کی تحرروں سے انگلتنان میں بنووار ہوا تھا۔ علوم وفنون یک اس قدیم ندبب کے جانبدار بنگئے تھے۔اس زانے کا سب سے زا سناظر بیرمین آور کلیسائی مورضی میں سب سے بڑا صاحب علم بیرونیں دونوں کے دونوں نرمب کیقولک کے یہو تھے ۔ یس فاقتوں کی اس عدم مساوات نے اگر

اسکی مخلصی کی کوئی امید باقی بنیب رہی متنی . گر اس بسیائی میں .

می ندیب کیتفولک نے کھے نہ کچے نفع حاصل کرلیا۔ ندرینڈیں

بانت مرووة صوبجات وبلون مرامات اور فلیندرز سے"اصلاع" کے قدم اکام گئے فرانس میں منسری چارم کو مجبور ہونا پڑا کہ کیتھو لک ماس کے ذریعہ سے بیرس پر قابو حامل کرے ۔ گر بادشاہ کے اس تندل عقیدہ کے باعث مبوگناف فرنق اندر مى اندر بالكل شكسته بوگيا ـ امرا اور علماه وو نوں نے نہب یرونشنٹ کو خیر باد کہا اور اگرجیہ ور بائے توار کے جنوب میں اصلاح کا غلبہ بیتور قائم رہا گر اسکے تام فرانس پر عادی بوجانے کی امید بالکل منقطع بڑئی ۔

یس النیزیتبه کے انتقال کے بعد انگلتان اور سر ونجات **ایوریمنی ان** ہر مگبہ یہ ہر ایک سیتے یروشنٹ کی کیفیت اس شخص کی سی بڑی اور کلیسا تقی حریب تو کامل نتخ کی اسید میں ہو اور بھر انفلاب حالات سے مبور ہوکر اسے ایک ذہیل اور ناقابل تلافی شکت سے وو جار ہونا بڑے۔ تام کلیا کو اصلاح کے تخت میں لانے کا خیال الکل مِوا مُولِيا۔ فرقد يركِسُنْ كے حدود يوفًا فيواً تنگ موتے كئے۔ اور کہیں بھی بوپ کی کامیابیں کے رکنے کے آثار نظر ہس اتے تے ۔ اس طرح تام امیدونے یے بعد دیگرے خاک میں ملتے جانے سے بدور شنوں کے مراجوں میں خشونت وسختی رہمتی گئی ، خود کلیسائے انگلشان کی غیر معین حالت اور لوگوں کے مربب ر سینٹ کو ترک کرتے جانے کے خیال نے اس نوٹ کو اور زیاده کردیا . جب اس عالم آشوب سے ندبہب عیسوی کی نئی ونیا عایاں بوی تو" نشأة جدیده" في پيمر اينا رنگ جانا شرع كرويا . اسكا انرسب سے زيادہ مركم كى تضانيف ميں غاياں بوا-

اسنے معقولیت و انسانیت کی طرف جو توجیہ ولائی تھی اس کے نتائج کلیسائ انگلِستان کی تاریخ ابعد سے ظاہر بروتے ہیں ووری جائب مورخانہ خیالات نے یہ رنگ وکھایا کہ موجودہ ندمہب کی الی جرم کے کرئی گزشتہ زمیب سے ملائی جانے ملی اور کمیقعولات روایات میں حقہ لینے کا حق نابت کیا جانے لگا۔ جارج ہررا کے سے لوگوں نے طراق بوریٹنی کی خشک وسخت رومانیت کو ترک کردیا اور ارت ائے دراز کے زیرو تعوی نے جو خارجی سامان واسٹی کے میلیا کردئے تع ان سے اپنی غذائے روحانی حاصل کرنے لگے مقدس مقات متبرک اشیاء کرج مرافکاہ کی تنہائی عشاء رہانی کے رہیبت اسار ان لوگوں کی ولیسپیوں کا ذریعہ بن گئے ۔ لاو کے سے لوگوں کو السان و خدا کے درمیان خالصتہ شخصی واسطہ قائم کرنے کے وہ اسباب نظرنہ آئے جنہیں کالون نے اپنے عقیدے کی ماقرار ولى تقا ي لوك اس خيال مي يركك كوكليسا ايك زنده في ہے اوراگرجیہ اسوقت اس میں انتشار بیدا ہوگیا ہے گر سبت جلد قدي اتعاد قائم بو جائ گا۔ بر نے معقوليت كى طرف جو توجه دلائی تھی وہ بیکار نہیں گئی بلکہ ایک گروہ فلسفیانہ نبیال کے آمین فرقد لوگوں کا بیدا ہوگیا ۔ ان متفاصم فرقوں کے شور و منگا برین ان فلسفیوں کی خاموش ترقی کا کسی کو کیم احساس بنیں ہوا گر زانہ ابعظ کے آزاد خیالوں کی طرح ان لوگوں کا ایک گہرا ، الر مرمی خیالات پر برنے والا تھا۔ اس میں شک بنی کہ اس ونت يك اس تورك معقوليت كا ميدان عل محدود تعاد

4

إعث تميزورنم

اس کی کوشش صرف بیانتی که اختلافات میں اعتدال اور آبیس میں مصالحت بیذا ہو جائے کلکش کی طرح یہ لوگ بھی لیم کہتے تھے کہ خرمب کے مختلف فیہ امور بہت خفیف و حقیر میں اور متفق طبیامور بہت ہی وسیع و اہم ہیں کالون اور اسلے تمبیویں کے بعض صد سے برصے ہوئے عقایر کی مفاتفت میں یہ لوگ بھی ار مینس کے ہم آہنگ تھے۔ بیروانِ ہائی چرچ اور زمانہ مابعد کے آلاد خیا او س کے طبائع میں جسفدر اختلات یا جاتا ہے اس سے زیادہ اختلات کوئی سے دوشخفوں کی طبیت میں ہونا مکن نہیں ہے۔ پہلے کا تموید لافی تھا اور دوسرے کاہیلس کر انگلستان کے عام پروسٹنوں کو دونوں ہی سے نفرت تھی ۔ ان کے نزدیک یوب کئے خلاف جدو جهد میں کسی قسم کی رعائت اور وسعتِ نظر کی مخبائش سبی تقی ۔ یہ جدو جبد روشنی وتاریکی اور زندگی وموت کی جدوجبدتتی۔ عقاید وعباوات کا کوئی نیا طریقه جس میں رومہ کی طرف ورا نہمی میلان یا یا جاتا ہو نظر ازاز نہیں ہو سکتا تھا۔ کامیا بی کی حالت می جن رسوم سے یہ سمجکر تعرض نہ کیا جاتا کہ ان سے کمزور کھا ٹیوں کو تسلی حاصل ہو گی وہی سین شکست کے وقت . بغاوت وغداری سجمی جانے نئیں ۔ خطرہ اسقدر اہم تھا کررواداری و اعتدال کا ذکر ہی نفنول تھا ۔ جبکہ باطل کو قوت حاصِل ہوتی جاتی تقی تو صداقت کی حفاظت کا یبی ایک ذریعهٔ باتی ره گیا تھا کہ حق و باطل کے درمیان ایک سنگین حد قائم کردیجائے۔ اس وقت اک عام طور پر یہ خواش بنیں بیدا ہوئی متی کہ کلیسا کے The species

طربق حوست یا سلطنت کے ساتھ اسکے تعلقات میں کوئی تغیر کیا جائے بلكه صرف طرت عبادت مي كسى قدر تغير مطلوب تحا ما كد زياده ترقى یافتہ طریقہ پروٹیشنٹ سے اسے توافق حاصل موجائے ۔ جیمز اوّل بزاری مفود کی تخت نشینی کے وقت تقریباً آیہ سو پادریوں نے ایک درخوات بیش کی تھی جسے سیلیزی ٹیشن ( ہزاری معروضہ ) کھٹے ہیں درخوامت و مندوں کی تعداد کل سلطنت کے یادریوں کے دسویں حقے کے برابر تھی ۔ اس درخواست سے مورٹینی طرز صاف عیال تھی کلیسا کی حکومت یا اسلے نظم و نست میں کسی قسم کے تغیر کی خوامش نہیں كيكي تقى بلكه التجابيه تقى كه كليساكي عدالتوں كي اصلاح كي حائے، عام عباوت کی کتاب سے توہاتی باتیں فکال والی حامیں موہ غیر مُستند کتابی جنبیں رومنوں نے انجیل میں شامل کرویا ہے خارج کردی جائیں ۔ اتوار کی حرمت کا زیادہ سختی کے ساتھ خیال رکھا جائے ' وعظین کی تعلیم اور ان کے گزران کا انتظام کیا جائے جن مُرتبین کو اپنے گروہ پیش کے نہی جوش سے کم جدر دی تھی انبوں نے بھی یہ جا اک کلیسا کی اصلاحات کے فدیعہ سے ذہبی وقومی اتحاد حاصل کیا جائے۔ بیکن نے بیوال كيا كه الكيا وجه ب كه على سلطنت كے رفع نقائص اور اس كى . ترقی کیلئے ہر تبیرے رس پالینٹ جمع ہوکر مفید وکار آ مد قانون بنائے اور جیے جیسے خرابیاں بیدا ہوتی جائی ان کی نعنہ بندی کرے اور ندیبی سلطنت میں ہر طرح کی خرابیاں جمع عوتی رمی اور سنتالیس برس یک اس کی خبر مذلیجائے و وقتیت

عام طور پر یہ امید بیدا بڑگی تھی کہ اب ملک کے سد راہ نہ ہونے سے كيه نه كيه بو جائع كا وليل جيز كا ذهبى انداز طبيعت أرج الزيتم کے خابص دنیاوی انداز سے بالکل مختلف نیفا گر کلیسا میں نسی قشم

کے تغیر کی مخالفت میں وہ ملکہ سے کم نہیں تھا۔

بلینٹونٹ اور نیوڈر کے دورانِ حکومت میں انگلیتان کے باوشا ہوں کی سبت جو عام خیال بیدا ہوگیا تھا جیز اس کے حقوق منجا بالكل مى مِكس تما ـ جس طرح وه زياده كوني مخوت عدم خودداي سفلدین ولآزار گفتگو علم نائی اور قابل نفرت بز دلی کے باعث باطنًا بنتری اور البزینجه سے مختلف تفا اسی طرح وہ اپنے بڑے سر اینی لر کفراتی موئی زبان این نهم بباس اینی خمیده انگول کی وجبہ سے نظام میمی ان سے مخالف مقا ۔ لیکن اس ظاہری مفعکہ خیز حالت کے با وجو و جیم میں بہت بڑی فطرتی قابلیت موجود تقی وه ایک بنجته سغز عالم نقا' جودت وطباعی اس میں کوٹ کوکر بھری ہوی تھی ۔ نداق اور حاضر جوابی اسکے خمیر میں داخل تھی۔ اسے دل پذیر نداق ' بیجے ہوئے فقرول منلع مبلت اور بجرمیج سے اس زانے کے سیاسی و ندیہی اختلافات کی کیفیت روشن ہوتی ہے ۔ لوگ ان مذاقوں کی جاشنی سے اب یک لتت اندوزبوتے میں ۔ اس کی نظر خاصکر نرمنی مسائل میں نہایت

وسیع متی اور اس نے بہت سی کتابس تصنیف کی تقین حن میں

سلہ تقدیر سے لیکر تباکو یک کے ساحت موجود تے گر

بالفاظ ہنری جہارم اس کی اس جودت و علیت نے اسے

بالتشتق فرودوم

متام مالک میسوی میں سب سے زیادہ عقلند بوقون بنا ہا تقا۔ اسی طبیعت ایک خود بیند عالم کی سی تھی اس قسم کے عالموں مي جس طرح خود نائ بتختر ' نظريات سے الفت اور اين نظريات کو واقعات عقیتی کے صورت میں لانے کی عدم قابلیت بالی جاتی ہے وہی کیفیت جیمز کی تھی ۔ اگر وہ اپنے مقالات کو عرف جادوگری سُله تقدير اور تثنباكو نونني كى كرابهيت بي تك محدود ركهقا تو تام کام درست ہوگئے ہوتے ایکن الگستان اور جیز کے جانین کی اجتمتی متنی کہ اے ان مسائل سے زیادہ اصول عکرانی کے متعلق اپنے خیالات کے ظاہر کرنے کا شوق کھا'یمی خیالات تصحبول نے قوم و باوشاہ کے درمیان زندگی وموت کی صدو حبد کے بیج بوٹے اُتخت انگلشان پرشکن ہونے کے قبل ہی وہ اپنے اصول والى كتاب كي صورت مين تلمند كرجيكا تفا جكا امرات "آزاد شابی کا صیح قانون" رکھا تھا ۔ اس کتاب میں اس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اگرچہ ایک اچھے بادشاہ کے لئے ضروری ہ کہ وہ اپنے افعال کو قانون کے مطابق سکھے گر وہ ایساکرنے یر محبور بنیں ہے بلکہ وہ اپنی مرضی کا مختار ہے اور اسے اپنے افعال سے اپنی رعایا کیلئے مثال قائم کرنا چاہئے عہد میودر . کے مربین جب "مطلق العنان بادشاه " یا مطلق العنان بادشاری کے الفاظ استعال کرتے تھے تو اپنی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ ادشابت یا وه سلطنت نی نفسه کمل ہے اور برطرحکی خارجی ماخلت یا بوٹ کی دست اندازی سے آزاد سے تحمیر کنے

بالكبت تم مزه ووم

ان الفاظ کا يه مفهوم قرار ديا که بادشاه قالدن کي تهم قيود سن آزاد ہے اور وہ خود اپنے سواکسی کا جوابدہ نہیں ہے۔ بادشاہ کا یمی نظریر نظام حکومت کی بنا قرار یایا گیا اور دا دشاموں کے حقوق من جانب الله کے نام سے یہ ایک ایسا سئلہ برگیاجکا اساقفہ نے منبروں پر وقط شروع کرویا اور بہت سے جری انشخاص نے اس کے لئے اپنے سردیدے کلیسا نے بادنتا ہ کے اس انختاف جدید کو بہت جلد قبول کربیا ۔ کلیما کی محلس نے کتاب عقاید میں اس وعوے کو باطل قرار دیا کہ دوانتظامی لماقت' عدالتی قوت اور جلہ اختیارات اولّا رعایا کے بےسرویا گروہ سے حاصل کئے گئے تھے اور فی الاصل یہ قوت ابتک ر عالی میں موجود اور فطرة ابنیں کی مرضی کے تابع ہے ۔ نیزر کہ اس قوت کی ابتدا بحکم خدا وندی خدابی کی ذات سے بوئ ہے ا ور اس کا انحصار اسیٰ کی ذات پر ہے "جیمز کے نظریہ کے مواثق ان علا نے یہ اعلان کردیا کہ بادشاہت دراصل ایک موروثی حق سے اور بادشاہ کے حکم کی بے چون و چرا اطاعت نہیں فرائض میں فال ہے'۔ ان مجانس ندیہی کے اس طرح المبارخیال كرف كے بعبد كاول نامى ايك شخص فے على الاعلان يہ شایع کیا کر" بادشاہ اینے اختیار مطلق کے باعث قانون سے بالار بے اور اگر کسی قانون کو وہ مفاد عامہ کے گئے مضر سمجھ تو باوجود اپنی پہلی قسم کے وہ اسکیں ترمیم وتنسیخ کرسکتا ہے" وارالعوام کے اعتراض کرنے سے اس کتاب کی اشاعت

روک دی گئی گر بے چون ویرا اطاعت کے حامیوں کو اس سے الما بہت تعویت حاصل بوگئ - جیز کے انتقال کے بیند برس سیلے دارالعلوم أكسفورةً في نهايت سنجيدگي سے يه فيصله كيا كدرعايا کیلئے کسی صورت میں جائز بنیں ہے کہ اپنے حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعال کرے یا جا رحانہ و مرافعانہ کسی طور سے انکا مقابد كريه" بادشاه كي ير"از نخوت تقريرين أكرجه خود يارلينك کے لئے غضہ پیدا کرنے کا موجب ہوتی تھیں گر ایک ہی بات کو اسقدر على التواتر بيان كرف كا اثر يالينك سے ابريہ بواتھا كه بإدشاه كي مطلق العناني كل يقين قوى بتواجاً عما ، ان تقرر ويخ لب و لہجہ کا اندازہ کرنے کے گئے ہم اسٹارچمر کی ایک تقریکا کچھ اقتباس درج کرتے ہیں جیزنے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ متبطرح اس امرمی بحث کرنا کہ فدا کیا کرسکتا ہے اور کیا انس كرسكما وبريّت اور سوك ادب ب اسبطرح اس امرس بحث کرنا کہ بادشاہ فلاں کام کرسکتا ہے اور فلال کام بنیں کرسکتا رطایا کی گنتاخی اور یادشاہ کی سخت توہی ہے" ایسی تنظریہ و س کے متعلق ایک مرتب ایک ذی فہم مصرفے یہ رائے دی تھی كر" أكر ان خيالات يرعل يمي بوك كي تو غالبًا بم اين اخلاف كيلي اسقدر آزادى ورث يس نه چمور جانين جس قدر من اینے اسلاف سے ورشے میں یائی ہے " پہلی نظر میں پالینٹ کی جن بعض کارروائیوں کا انداز کتا کیا

ملج اور کی بہی نظریں پالینٹ کی جن بعض کارروائیوں کا اندازگتائیا اساقفہ معلوم ہوتا ہے اگر ہم ان کے سنبت صبح رائے قائم کراچاہی بانتشقه عزووةم

ہیں لازم ہے کہ جیز کے تام دور حکومت میں اس کی اس متکرانہ رون كا بھى يورى طرح اندازہ كريس اس قسم كے نئے وعادى كے مقابلہ میں ساکت و صامت رہنا کلیسا و قوم کو تباہ کرنا تھا۔ یہ دعویٰ فی نفسہ بھی ایسا تھا کہ اس زمانے کے تمام تربی ترین خیالات کے ظلاف تھا' لوگ پرجگ قانون کے مفہوم کو وسیعت دے رہے تھے۔ بکن نے مادی اشیا میں قانون کا بتہ نگایا۔ کر فے روحانی عالم میں قانون کی موجود کی کا دعوی کیاطراتی پیورٹینی کی خصوصیات میں سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت قالون بیتی تھی۔جس استقلال اور وقتِ نظر سے انہوں نے انجیلوں کی چھان بین کی اسس کی غرض یہی تھی کہ ہر جیوٹے بڑے امر کے متعلق انہیں "فداکی مرضی معاویہ وائے تاکہ وہ بے رو وکداسی کی بیروی کریں ۔ لیکن یه أنتها کی اطاعت شعاری صرف خدائی احکام یک محدود تھی ۔ ونیاوی احکام کو وہ وہیں یک تسلیم کرتے ہے جہاں یک وہ الہای قانون کے موافق ہوں ۔ بیورٹین ایلنے مذہب کے روسے اس امرر مجبور تھے کہ حبب موجوالوفت طاقت کیجانب سے ان سے کسی قسم کی مکی یا نرہی اطاعت کیلئے کہا جائے تو وہ اس مطالبہ کی یوری طرح جایخ کرلیں اور اطاعت خدا کا جو اعلی فرض ان پر عاید ہے اس کو منظر رکھ کر اس مطالبہ کو منظور یا استظور کریں مسرز سیس اینے شوہر کی سبت مکھنی ہے کہ "نزہب کے معالم میں وہ مہیشہ عقل کو فدا کے تابع کردیتے تھے گر اور تمام معالمات می ونیا کے برے سے بڑے شخص کا نام بھی ان کو بغیر سملے ہوئے

۵.

بانت تم حزو دوّم

كسى كلم كے كرنے پر مجبور بنيں كرسكتا تھا" صاف كابر ہےكہ اس مزاج کے کوگوں میں اور جیمز جس بے جون وجرا اطاعت کا خواہاں مقط اسك ماني والول من ايك نا قابل عبور خيليج حابيل مفى -يالوگ نہ صرف ہر کام کیلئے کسی نہ کسی قانون کے ہویا تھے بلکہ اس معالمہ میں انہیں نہایت غلو تھا اور اینے اخلاقی ضبط و ترتیب کے باعث وه کسی جابر کی بیفابطگی و برنظی کے روا دار نہیں ہوسکتے تھے ۔ اکنی کیفیت یه تقی کهوه هر ایک امرکی تنقید اور اس یر محاکمه کرتے اور ضرورت ہوتو عزم واستقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کیلئے بھی تیار رہنے تھے 'کر مقابلہ کے اس خیال کی وجہ یہ نہ تھی کہوہ صاحب انتيار كو حقير سمجة تح بلكه الكايه اعتقاد كقا كه وه بادشا ہوں سے بھی ایک بالاتر قوت کے مطبع ہیں۔ اگرجیہ یہ یتن تھا کہ باوشاہوں کے اس حقوق منانب اللہ کے نظریہ کی خالفت میں پیورٹینوں کے تام تنریفانہ جذبات رانگیفت ہو جائیں گے گر اس نظریہ کے سوا ایک اور شنے بھی تھی جسے ان کی مقاومت کی حس کو اور تیز کر دیا تھا ۔ جمیز نے اساقفہ کی قدرہ منزلت جس طرح پر بڑھائی تھی اس سے اس احساس مقاومت میں زیادہ تیزی بیدا برکئی تھی ۔ الیزیتھے نے مرجى تفوق كو جس ربك مين ديكما وه اس كى رعايا كيليُّ سنك إه بن عيا تقا' إي به اليزيبه اس تفوق ندبي كو اين عام حقوق شابی کا معض ایک جزو تصور کرتی بھی میکن جیمر کا خیال اس معاملہ میں بھی الیزیبتہ کے خیال سے اسیقدر نختلف تھاجس قدر

بارنح الككشال مصدسوم

اصول حکومت کی نسبت ان وونوں کے خیالات میں فرق تھا۔ جیمز کا نظریہ برسوں کی اس ذلت کا نتیج تھا جو اسے اسکائیند میں برسٹرین کشکش کے دوران میں برواشت کرنا پڑی تھی ۔ اسکاٹینڈ کے پرسٹرینوں نے اسلے اوائل عہد میں اس کی توہین اور تخویف میں کوئی کسراعظاہیں رکھی متی بیس جیز نے طربق بیورٹنی کو بھی برسٹرینی کے مثل سمجدیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرز عل کیلئے کسی سابقہ نفسب کی ضرودت ہی بنیں متی وہ باکل احمول شطق کے عین مطابق متا اورین مقدا سے اسنے ابتدا کی تھی یہ طریق عمل اسکا فارمی نیتیہ اور اسکے عین موافق مخا - جهال وه مسائل دنيمات مين كالون كالمخيال تقارمي وہ یہ بھی سمجھا تفاکہ کالون نے کلیسا کی جو عارت بیند کی ہے، اسکا بو نظم ونت قرار دیا ہے اسکے ملے جس طرح سالا نہ اجماع مقرر کیا ہے اور اسلے ذہی وعظوں میں حکومت کے افعال کے متعلق حبطرح آزادانہ بحث وگفتگو روا رکھی ہے ان باتوں نے اس طریقہ ندیب کو بجائے خود ایک منظم حمبوریت بنا دیا ہے اوروہ تاج كيك خطرت كا باعث ب حب اللي طانت في اسكالميند میں حکومت ندیمی کو الٹ دیا نظا وہ طافت خود بادشاہت کو بھی زير وزير كرسكتي عتى . ندمي رنگ مي مو يا سياسي رنگ مين گروواللنا ہی کی جانب سے ان وولوں پر خلے ہوتے کتھے اور جونکہ وشمن واصد تھا اسلے جیز نے اپنی قومی کو اہ نظری کے باعث یہ رائے قائم كرلى نفى كه كليسا وسلطنت كالمفصد متحد كفا ، اسكايه مقول منبور كراسقف نه بوتو بادشاه يهى بنيل بوسكما "ايك ايس اوشاه سے بالمضتم جزد دوم

کسی ذہبی اصلاح کی کیا توقع ہوسمی تھی جیسے انگلستان کی تمام دلفرمبی میں سب سے زیادہ یہ امریسند آیا کہ وہاں کا کلیسا ایک منتظم ومطیع کلیا ہے کلیسائی مجلس بادشاہ کی مرضی سے منقد ہوتی ہر کلیسائی عدالتیں بادشاہ کے فرمان کی تعمیل کرتی ہی اور اسکے ہمیڈکورٹ اساقفہ خود کو شاہی عہدہ دار سمجھتے ہیں۔ جیمز نے اگر ہزاری معرفتہ

کانفرس کو قبول کرلیا اور مقتدایان دین اور سربرآورده پیورٹینوں کی ایک ہ ، 19 کانفرس بقام ، میشن کورٹ طلب کی تو اس سے اسکا مقصود ان

شکایت بر بجت کرنا نہیں تفا ملکہ اسنے اس موقع کو اپنے معلومات دینی کے اظہار کا دریعہ بنایا اور یمور شنوں کے مطالبات پر بالکل سیاسی جینیت سے نظر ڈالی ، اساقفہ فے یہ ظامر کیا کہ اس نے

اینے مخالفین کو جن ملامتوں کا نشانہ بنایا ہے وہ روح القدس کے القا کئے ہوئے تھے۔ ہورٹنوں نے اسکی معصوبیت کی

سنبت اب بھی بجٹ کرا جائی گر جیز نے دیکی دیکر محلس کو رخات

كرديا جس سے اس كا طرز عمل صاف ظاہر ہوگيا معترضين كي نبت اسنے یہ کہا کہ "میں انہیں موافقت پر محبور کرونگا ورنہ انہیں اسقدر

پریشان کرواکا که وه ملک سے نکل بھالیں گے"۔

جیز کے تمام دورانِ حکومت میں پالیمنٹ کے ساتھ چوطولا والمنظ پرفاش حاری رہی اسکے سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ زیری و مکی معاملات کے متعلق قوم کا میلان طبیعت اور بادشاہ کی افتاو مزاج کو بخوبی سجد لیا جائے ۔ اس برخاش کے جزئیات کو قابل فہم بنانے کیلئے ہیں بادشاہ اور ایوانہائے بالیمنٹ کے تعلقات برایک سربری

بانت تم جزو ووتم

نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ عہد بیوڈر میں اگرجیہ یالمینٹ کی وقعت گھٹ ممنی تقی گردوری نے اپنی وانشمندانہ بیش بینی سے یہ سمجھ لیا تقاکہ بارنیا ہی قدیم آزادی کی یاد گار ہے اور سمنری جس قسم کی مطلق العنانی قائم کرنے کے دریے ہے اگر کسی وقت قوم اسکی نحالفت پر آمادہ ہوی تو يارىمنٹ بى اسى نائىنت كا مركز بوڭئى ـ انگلستان كى آزادى كىيلئے كمهى اس سے زياوہ خطرناك وقت بيش نبيں آيا تھا جبكه وولزى اس امريرتل موا تفاكه وونول ايوانبائ بإربينا كوعمًا كالعدم كرف گر کرامول کی جرائت وقابلیت استفدر برص بوی تھی کہ اسنے شاہی مبدا کی روایات کو بالائے طاق ر کھدیا ۔ اسے آلج کی توت پر بورا اعماد تھا اسلئے اسنے یاریمنٹ کے اجلاس ازسر نو جاری کرد سے اور آسانی کے ساتھ پارلینٹ پر قابو حاصل کرکے اسکو اپنے ظلم و جور کا آلہ بنایا ۔ آئینی آزادی کی قدیم صورتوں سے شاہی مطلق العنائی میں مدد لليمن اورجس انقلاب نے ایک وقت کیلئے انگلستان کو ہنری کے قدموں کے نیچے ڈالدیا وہ خود یالیمنٹ ہی کے سلیل توانین کا نتیجہ کھا ۔ کرامول کا یہ اعماد ہنری کے تمام دورانِ حکومت میں ميخ ثابت بوا اور دولول الوانباع ياليمنت علانيه اطاعت كي روش پر چلتے رہے گر منزی کی کارروائیوں نے جس نمبی تفیر كيلئ راسته صاف كرديا تها اسكا الر ادورو ششم كى نابالغي كے زانے میں ظاہر ہونا شروع ہوا اور میری کی ندہی رجعت پندی کے باعث یارلینٹ کو بے انتہا ساختات اورسخت اختلافات یر محبور بونا بڑا۔ اوشاہ نے جب یہ ویکھا کہ وہ اب یالیمنٹ کو

معوب بنیں کرسکتا تو اسنے حکمت علی سے انکی مخالفت کو بیکار کرنا جا اس سے شاہراہ ترقی میں ایک بڑا قدم آگے برھا و پارینٹ ادشا کے مجوزہ ارکان سے معر دیگئی۔ او ورو ششم کے وقت میں بائیں اور میری کے زانے میں چودہ نئے ملعجات انتخاب قائم کئے گئے ان میں سے بعض عگبیں ضرور الیبی نغیں کہ ان کے تموّل وآ ا وی کے لحاظ سے ان کی نیابت ہونا جائے تھی گر بیشتر صلفے محض جیوٹے جیوٹے گاؤں تنص اور انکا عدم و وجود محض محبس شابهی کی مرضی بر منصر تفا البرمیجه نے بھی اینے انہیں بیشروں کا طریقہ اختیار کیا۔ اسنے صلقیات اتخاب بھی قائم کئے اور امیدواروں کو نامزد بھی کیا گر اسنے اپنی سیاسی وورمبنی سے بہت جلد یہ معلوم کرلیا کہ یہ دونوں تدبیری بے سود میں۔اسے وولزی کی تدبیر مناسب معلوم ہوی کہ پالیمنٹ کو کالعدم کردیا جائے ۔ بیس اسنے یالیمنٹوں کے 'درمیانی وقفے کو بڑھا آ شرع کیا ۔ اپنی جزوری ' توازن باہی ' اور اس کی حکمتِ علی سے اسنے یہ کوشش کی کہ بارمبنٹ کے طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیش آئ اور ایک مت یک اسے اس کوشش میں کامیا بی حامِل ہوتی ری گر آزادی الگلستان کے اس صعب تریں زانے میں میری ( ملکه اسكانليند) اور فلي (شاه ابين) اسكے دوست تابت موے ندب كيتعولك كى مخاصمت كے باعث اليزينجة سعاملات كو كِثرت يالينت یر محمول کروینے پر مجبور ہوی ۔ حبفدر وہ مزید طلب امراد پر محبور موتی جاتی متی اسیقدر پالینت کا لب و اجه بند و بیندنز موا جا منا مصول واجاروں کے معاملہ میں یالیمنٹ کے مطالبات کے

بقابله میں البزیقی کو اپنی سختی طبیعت کو دمانا پڑا۔ ندہب کے متعلق اسنے کسی قسم کی معایت کرنے سے قطعًا الکار کردیا اور اس کی توقع میں انگلستان کو اسکے جائنین کے زمانے تک انتظار کرنا بڑا 'لیکن حفر جمیرکاطری کے عہد کے ابتدائی کامول سے ظاہر موا ہے کہ وہ کسی قسم کی عالت عل کی روش اختیار کرنے کے بجائے وونوں اموانبائے یاریمینط سے دست و کریبان مونے کی تیاری میں سنغول تھا ، ملکہ کے عہد میں یار پینٹ کی ترقی طاقت کا اصل راز یہ تھا کہ لڑا کئی کا سلسلہ برایہ بر جاری نقط اور اس وجه سے ملکہ کو روبیہ کی حاجت ر م کرتی تھی اس کی مجلس شورے کے جنگی فرنق کی بابت یہ کہنا بالکل بجا ب كه وه نه حرف برون ملك كے يرونسنوں كے لئے رارب تھے ملک الگنتان کی آئینی آزادی کیلئے بھی برمر جنگ تھے جب اسكس نے بركے كے متورہ مصالحت كوردكيا تو اس برمع وزيرنے است كتاب مقدس كے يه الفاظ وكھائے كه" ايك خونخوار شخص اپني نضف زندگی بھی یوری نه کرسکے گا "لیکن اس جنگی کارروائی سے المس اور اسکے دوستوں کا منتاء صرف خوزرزی کرنا ہیں تھا بلکہ ان کے اغراض نہایت شریفانہ تھے۔ اسکے بوکس محض خوزیزی سے بچنے کے خیال سے جیمز قیام صلح کا حامی ہیں تھا۔ اسنے جس مجلت کے ساتھ البین سے ملح کرلی اسکا مقصد یہی عقا کہ كيقولكول كو بيرونى الداد سے محروم كردے كيونكه اسكے استخال شابی کے جواز یر بھی لوگ متعرض فقے اور انکا اس طرح بے یار ومردكار بوجانا جيزكى حفاظت حقوق كيلئ ضروري تماكيتصويكونكي

سرابی ہی کو روکنے کے خیال سے اسنے ان کے خلاف تغریری قوانین کو رزم کردیا اور عام عبادت سے علی گی اختیار کرنے والول کو حرالنے سے بھی بری کردیا۔ یہ کارروائیاں بجائے خودکیسی ہی سراوار سین کیوں نہ موں گرحب پروٹشیوں نے یہ سنا کہ جمز اسین اور بوب کے ساتھ اس غرض سے مراسلت کررہ ہے کہ نمریب کمبتھولک کے فلاف اندرونِ ملك اور بيرونِ ملك برطبه مخالفانه روش رك كردك توتهم بروشنك عَضَّ سے بر افروخته بوگئے۔

سن لله كي إليمنت كا الداز كجهد اليا تقاكه سو بس كے الدر مار میں طلح المین کا یہ اِنداز تہیں رہا تھا۔ بادشاہ کو شخت نشین ہونے مار میں طلح المین کا یہ اِنداز تہیں رہا تھا۔ بادشاہ کو شخت نشین ہونے ابھی تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا گر اتنے ہی دنوں میں اسکی طبیعت كا حال كهل كبيا تفا ـ كليسا أور سلطنت مِن مطلق العناك حكومت كا تذكره بروقت اسكى زبان ير ربتا تھا' لوگ اسے ايك بُراشگون خيال كرتے تھے ـ سب سے بڑھكر يوك بيور شيوں كو اس سے جن نہي مراعات کی اُمید تھی وہ ہیمین کورٹ کی کانفرس سے فاک میں مُلَى تقى سكِن أركانِ يالبيت كے متوسط العال أور تجارت بمشهر شخاص مِن آمِن جِوتِهَا أَيُ السِّ تِحْ حَبْيِن بِيورِيْنيون سے بدروی متی -انہو نے بادشاہ کی اس تجریز کو سرد مری اور شکٹ کے ساتھ سنا کہ الگلستان اور اسکاٹلینڈ کو برطانیہ عظمی کے نام سے متحد کردیاجائے البین سمه تن منهی اصلاح کے خیال میں غرت کھی ۔ وار العوام ف بیلا کام یہ کیا کہ زیادہ نگلیف وہ زمینی شکایات کے فع کرنے کے لَتْ الْکِ مُلِس مقرر کی اور حب ان کی میززه کارروائیان انتفور

بانت تم حزو دوم

تو اہوں نے ایک محضر کے ذریعہ سے بہت صاف الفاظ میں اپنے خیالات وارالعوام کا بادشاه کے تصور میں بیش کردئے ۔ اس مضری یہ لکھا گیا نظاکہ پالینٹ اثبات تقوق ملح واشتی کے خیال کے ساتھ جمع ہوی ہے " ہاری خواش یہ ہے کہ امن و آمان قائم رہے اور ہاری کوشش یہ ہے کہ سب آبیں میں اتفاق کے ساتھ رہیں " ارکانِ پارلینٹ یہ چاہتے تھے کہ یادریو بھے دیرینه اختلافات کوختم کردین کیند ضروری رسومات کو ترک کرکے اور وعظ کہنے والے یادریوں کی تعلیم وتربیت کیلئے ایک مناسب انتظام کرکے اتحاد باہمی کو قائم رکھیں ۔ النزیجھ کے عہد می انہوں نے اُن معاملات یر بحث کرنا ترک کردیا نظا گر اب وہ اپنے اس حق کے دعویدار تھے۔ انہوں نے اپنے محضر میں لکھا تھا کہ "حضور والا کی عنایت ہوگی اگر ملک وحکومت کے دیگر حالات کیلم ج کلیساکی خرابیوں کے متعلق بھی حضور پارمینٹ کے وارانعوام کے ذریعہ سے عام لوگوں کے خیالات سے اطلاع حاصل کیا کیں" مطنق العناني كے وعوے كا ذكر ايسے الفاظ ميں كيا كيا عما جو " عرضداشت حقوق " كى تمبيد معلوم بوت عق - أن كے الفاظ یہ تھے کہ" اگر کسی نے حضور سے یہ کہا ہے کہ الگلشان کے بادشاہ کو بذات خاص زہی معاملات کے تغیر اور ان کے متعلق وضع قانوں کا اختیار مطلق حاصِل ہے تو اسنے غلط کہا ہے معاملا دنیاوی کی طرح اس معاملے میں بھی پالیمیٹ کی رائے کی ضرور ب " اس محضر کو سکر جمیز نے نہایت درشتی کے ساعد ادکائی ملامت کی اور پارمینٹ کو ملتوی کر دیا۔ آج کی ٹائید نے اسا تھ کو

پیورینوں کے مطابات کو مسترد کرنے پر اور دلیر کردیا ۔ الیزیمبة کے قانون کے موافق ور سی ونہ عقاید میں سے حرف انہیں وفعات کا علف اعفانا ضروری تھا جنکا تعلق عقیدے یا عشاء ربانی سے تھا گر سے اللہ کی مجلس نربی نے یہ قرار دیا کہ آواب ورسوم کے دفعات پر مجی طف لیا حائے ۔ نئے استف اعظم بینکرافٹ نے یہ مجی لازی کیا کہ بایات ستعلقهٔ عبادت کے متعلق بھی تام تنخواہ دار یادری سختی کیاتھ بورا بورا اتفاق کریں ۔ ان مطالبات کی خلاف ورزی کی بنایر دوسرے سال موسم بہار میں تین سو پیورٹن ایدری اپنی عمصوں سے سٹا دے گئے پیورشینوں سے قطع تعلق کے بعد کیشولکوں سے بھی قطع تعلق سازش ا بولیا - جرانوں کی معانی کے بعد سے ان کی تعداد میں بہت رقی مِوْكُنَى مَتَى اور اس سے ایک عام اضطراب بیدا ہوگیا تھا۔ پالین نے ازسرنو تعزیری توانین کا نفاذ منظور کیا ۔ ادھر دوگوں نے ید افراه ارادی که خود باوشاه بھی کیففولک بوگیا ہے ۔ اس خرب اسے اس قدر غصہ آیا کہ اسنے ان توانین کے نفاذ میں بیلے سے زیاده سخت گیری اختیار کی میتولک بالکل ایس بو گئے اور ائی اس ایسی سے ایک برانی سازش میں نی جان بڑگئی۔ اہر سے مو طف یا مک میں علانیہ بغاوت کرنے کی کونی صورت باتی بنیں ری متی بس جیند ہے بک کیتھولکوں نے رابٹ کیٹسی کی سرکروگی میں ( جسنے اسکس کی مغاوت میں بھی شرکت کی تھی) یہ تجریز کی که ایک بی وار میں بادشاہ اور یاربینٹ دو نول کا خاتمہ كروا جائ - ايوان يارمين كي ينج كي ايك كورهري مين

بارود کے بیسے رکھ وٹ گئے بارمینٹ کے اجماع کیلئے نومبر کی مانویں آینے مقرر متی یہ لوگ اسی تاریخ کے انتظار میں تھے گر اس اثناء بیں ان جیند آدمیوں سے گزر کر اس کارروائی نے ایک میب سازش کی صورت اختیار کرلی - سراؤ ورڈ ڈکبی اور فریس طریقم کے سے دولتمند كييمولك اس راز داري مي شامل بو گئے اور انہوں نے اس تجویز کو وسعت دینے کے لئے رویریے سے مدد دی - فلیندرز میں ہمہار خریدے گئے گھوڑے تیار کئے گئے اور شکار کے سانے سے کیتھولک معززین جمع کئے گئے۔ اور یہیں سے بغاق کی ایتدا ہونے والی تھی ۔ تجوز یہ تھی کہ بادشاہ کے بلاک ہوجانے کے بعدمعاً اسے سب لرکے گرفتار کرنے جائیں اور علانیہ بغاوت کردیجائے اور اس کام میں فلینڈرز کے اسپینیوں سے مدو ایجائے۔ اس سازش کی راز داری نہایت حیرت انگیز تھی گر آخر وقت میں ر شیم کی حب فاندانی کے باعث ایک اشارہ مگیا۔ اس نے ا بنے ایک عزر لارڈ مانٹیکل کو لکھا تھا کہ وہ اس روز یارمیٹ سے غیر عاضر ہو جائے تفتیش سے یتہ چلگیا کہ ینچے کی کو مفری میں بارود جمع ہے اور ایک سیابی گیڈو فاکس اسکا محافظ کے شکار کا مجع نہایت برمیتانی کے ساتھ منشر ہوگیا اور ضلع ور ضلع سازش کرنے والوں کا تعاقب کیا گیا کچھ لوگ تو اس تعاقب کے سبب سے مارے گئے اور کچھ لوگ گرفتار ہوکر قتل کئے گئے ..... انگلتان کے فرقہ جزوئ کے سرگروہ گارنٹ یر میں مقدمہ قائم ہوا اور اسے پھالسی دیریگئی۔ اس نے اس

بانت تم جزو دوتم

سازش میں کسی قلم کی شرکت نہیں کی نفی گر ایک دوسرے جزوئٹ گرینوے سے اسے اسکا مال معلوم ہوگیا تھا۔ اس کا بیان نقا کہ دواسے سنکر نہایت پریشیان ہوگیا تھا گر اسنے اس راز کو ظاہر ہنیں کیا اور یار مینٹ کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیا ۔

اس مشترکہ خطرے سے بھی جانے کے باعث یارلیمنٹ بادثا كى زياوه طرفدار بركِّئى' اور حب سنت للهُ مِن اسكا اجتاع مواتو دالماما نے اتنی کثیر رقم کی منظوری دیدی جس سے الیزیتھ کے وقت کا تام قرضہ جنگ ادا مو جاتا گر جمیز کی فضول خرجیوں کے باعث اسکے امن کے زانے کا خرچ اننا بڑھ کیا تھا جتنا الزیتھ کے جنگ کے زانے کا خرچ تھا۔ بیس خزانے کی ضرورت اور خود کو پارلیمنٹ کی گرانی سے آزاد کرلینے کے خیال سے وہ مجبور تھا کہ نے ذرائع آمدنی بیدا کرے ۔ اسکی خود ساختہ کارروائیوں میں بیلی کارروائی جبری کال یہ تھی کہ اسنے در آمریر محصولات عاید کردئے ۔ مت سے یہ فیصلہ ہوجکا تھا کہ اون کیمڑے اور ٹین کے علاوہ اور کسی شئے یہ مے سنطوری یارسن اوشاہ کی طرف سے محصول لگانا خلاف قانون ب - میری نے دو ایک چنروں کی در آمد پر محصول عاید کردیا تھا اور البزیق نے اسے ذرا اور وسعت ویر کشمش اور تراب کو بھی اسی فہرست میں شامل کرلیا مقا گر یہ ایسے معمولی سنتنیا تقے کہ انکی بنایر عام رواج کا تور ناکسی طرح جائز نہیں ہوسگا تماء ایک اس سے زیادہ مفرت رساں مثال اور ملکی \_ تر کی واستریکہ وغیرہ کے ساتھ تجارت کرنے کیلئے بڑی بڑی تحارتی

بان تې مورو د وم

كمينيال قائم تفين بيكينيال عام تاجرول سے اس بناير كي وصول کیا کرتی تغییں کہ وہ دور دراز سمندروں میں ابنی حفاظت کرتی تغییں اسی زوانے میں ترکی کے ساتھ تجارت کرنے والی کمینی بند کر دی گئی اور اسنے جو معاوضہ تاجروں پر لگا رکھا تھا جیز نے اس کو ملج کے حق میں ضبط کرلیا اور یالیمنٹ کے اعترامن کی کھھ پروا نہ کی۔ جمر کو اپنے فزانے کے بھرنے کی جفدر فکر پھی اسی قدر اسے اینے اختیار مطلق کے نابت کرنے کی بھی فکر متی ۔ ابذا عدالت ما کی کے اجلاس میں ایک مقدمہ بیش کیا گیا اور اسنے یفیلہ كردياكه بادشاه حسب صوايديد خود محاصل درآمد وبرآمد عايد كرسكنا ہے جوں کی حبت یہ تھی کرٹیریری کے تام مصولات غیر ملکی ملکی ملکی مقایم تجارت کا نتیجہ ہیں اور غبر اقوام کے تجارتی معاملات اور سنستاہ معاہدات کا تعلق صرف بادشاہ کی وات سے ہے اس کے که جسے سبب پر اختیار ہو اسی کو مسبب پر تھی اختیار ہونا یائے یہ جمز اس فصلے کی اہمیت کو ایمی طرح سمجتا کھا کہ اس سے یالینٹ کی طرف رجوع کرنے کی حرورت باقی ہنیں رمبيً - المُريزي تجارت مي روز افزول رقى بوتى جاتى تقى ـ الكريز تأجر اين قوت بازو سے جزائر تقرق البند میں اپنے ك السة بدا كررب اورسلطنت مناييه مي ابين قدم جارب تح . اس فیصلے سے آمدنی کا ایک ایسا ذریعہ جیمز کے الحم اگیا جسكا جلد جلد ترقى كرتے جانا يقيني عقاء خرانه كي ضرورت في اسے علی کارروائی افتیار کرنے پر محبور کردیا ۔ وو برس کے

تذبنب کے بعد بہت سی اشیاء درآمد وبرآمد یر میر بحری کا محصول عابد کرویا محیا لیکن اگر اس چرو وستی سے آمدنی برصتی جاتی بھی تو دوسری طرت شامی قرصنه اس سعے بھی زیادہ تیز رفتاری دکھا رہا تھا۔سال بسال جمز کے اخراجات میں ترقی ہوتی جاتی تھی اور نئی پاہیٹ مُعابدة عظم " كا طلب كرنا الكرر بوكيا كفا -سيل في ( جسے اب ادل سالسبري كاخطاب مل كيا تقا) ايك تجويز" معابده اعظم كے نام سے مرتب کی تھی جس کا نشا یہ تھا کہ جمیر اپنے بیض نگلیف دہ جاگروامانہ حقوق مثلاً حقوق تولیت و تجویز عقد وغیرہ سے رست بروار ہو جائے' نیز شاہی ضروریات کیلے مرخ معینہ یر جنروں کے مہتا کئے جانے کے دستور کو ترک کردئے اور وارانعوام اسکے عوض میں شاہی آمدنی میں دولاکھ سالانہ کا اضافہ کردے لیکن وارالعوام. کی برطنی کے باعث اس معاملت میں کامیابی نہیں ہوی اور باوشاہ نے جب شاہی قرصنہ کی ادائی کیلئے روسہ کا مطالبہ کیا تو دارالعوام نے اسلے جواب میں ایک شکایت آئیز عرضدا شت بیش کردی - جیز نے شاہی اعلانوں میں مینی بات پیدا کردی متنی که اس ذریعه سے وہ نے نئے جرم پیدا کرتا نئے ماوان عابد کرتا اور مجرموں کو ایسی عدالتوں کے روروطلب كرمًا جنيس ان معاملات من قانوني افتيار نبس عاصل مومًا عقاء بارلمنٹ ان کارروائیوں کو بری نظر سے دیکھ رہی تھی ۔ نہی عدالتوں کے اختیارات میں بھی بہت زور ویر اضافہ کیا جایا تھا۔ چونکہ مزہبی و مکی مقننوں کے درمیان پرانی رقابت جلی آرہھا

بانت تم جزو دوم

اسلئے جوں نے" ای کمیشن " کے افتیارات کے خلاف درخواسیں ذہی اورمسلسل فیصلوں کے ذریعہ سے اس کے غیر محدود وعاوی کو ایک حدیر قائم کرنا اور قبید کے اختیارات کو ترک نیب اور ارتداد کے واقعات مک منصر رکھنا جاہا گر کسی بات کا کیچہ نتیجہ نہ لکا ۔ بادشاہ کے مقابلے میں جج بالکل بے بس تھے اور جیز ان عدالتوں کی تائید میں سرگرم تھا جنکا نہایت قریمی تعلق خود اسکے اقتدار شاہی سے تھا ۔ اُگر خزانہ اک بار معمور موجاتا تو بیر ان خرابیوں کے روکنے کا کوئی ذربعه نبیں تھا ۔ دارانعوام اس بر بھی رضامند نہ تھا کہ سالہا اسبق کی بے ضابطگیوں سے جشم یونٹی کی جائے جمر نے اہنیں نے مصولوں پر بحث کرنے سے روک دیا گر تعرضات بستور وسی می زور دار رہے ۔ انہوں نے اپنی عرضداشت میں لکھا لا **عرضال**ت عما كه " وارالعوام كو ير معلوم بواب كه اعلىضرت نے يارلينظ كى راك وسفورے كے بغر طالت امن ميں اس سے زيادہ مقدار وتعداد کا مصول عاید کردیا ہے جتنا اعلیضت سے پیشتر كسى فرا نروا في كجعى حالت جنگ مين عايد كيا بو" اسك يه درخواست ہے کہ" یارلمینٹ کی منظوری کے بغیر عبی قدر محصول لگائے گئے ہیں سب مکفلم مسوخ کردئے جائیں اور ایک قانون سے بنا دیا جائے کہ ان محصولوں کے سواج مالین کی منظوری سے عابد کئے گئے ہیں جسقدر دوسرے محصول معلیا ير يا ان كے خانگی وتحارتی مال واسباب ير لگائے گئے ميں

سب کالعدم میں کلیسا کی شکایات کے متعلق بھی انہوں نے اسلام زور وير مطالبه كيا اور يه ورخواست كى كه معزول يادريون كو وغط کہنے کی اجازت دیدیجائے اور" إی کمپٹن " کے اختیارات بدیدیہ قانون معین کردئ جائیں " نشا بر تھا کہ مالی معاملات کی طرح مرسی معاملات کو بھی اقتدار شاہی سے نکال کر آئذہ پارلیٹ ك اختيار من ديديا جائ - اور معاملات من جمز حوكيه بھی رعایت کرا مکن تھا گر اینے مرہبی اقتدار میں وہ کسی شم کی مراضلت کا روا دار ہنیں تھا ۔ بارلیمنٹ برطرف کردنگئی اور ااا تین برس یوں ہی گزر گئے ۔ آخر حکومت کی مالی مشکلات نے جَمِر کو پھر یارلمین کا سامنا کرنے پر مجبور کیا ۔ اس سے قبل كبهى كسى انتخاب مي اليها عام حوش نبيس ظاهر بموا تفاحينا سل وائم کے انتخاب میں ظاہر ہوا۔ جہاں کہیں تھی مکن ہوا سا ۱۹۱۸ وربار کے امیدوار خاج کردئے گئے اور عوام کے جا نبدار گروہ کے تنام متماز ارکان کا دوبارہ انتخاب ہوگیا۔اس گردہ کو اب" فسرای مخالف" کے نام سے یاد کرنا زیادہ مناب بوگا - سكن اس ير بھى تين سو ركن بالكل ف تھے اور زائه ابعد کی جدو جد کے دوسرگردہ ینی ٹاس وَٹ ورقہ ادر جان ایسٹ کے نام میں پہلی بار اہنیں نئے اداکین میں نظر آتے ہیں۔ پہلے کوبار کشائر نے اور دوسرے کو سنٹ جرمنز نے متخب کیا تھا۔ دارالوم کی کار روائی میں پر زور چرز اور بش مش کی آواز پہلی بار سیٰ می اور اسی سے اسوقت کے بیٹال جوش عام کا مال

بانتشتم جزو دوم

معلوم ہوتا ہے۔ طرز عمل کے احتبار سے اس پالیمنٹ کا بھی وہی انداز بھا جو اس سے سابقہ پالیمنٹوں کا رہ چکا بھا ۔ اسنے رفیے کی منظوری سے اسوقت کک کیلئے انکار کردیا جبتک وہ عام شکایات بر غور نہ کرلے اور خلاف قانون محصولون اور کلیسا کی خرابیوں کے رفع کرنے کو سب سے مقدم قرار دیا ۔ سوءِ اتفاق سے نئے اداکین کی نا تجربہ کاری کے باعث اقتدارات کے منعن وارالا مرا سے منافشہ ہوگیا ۔ بادشاہ ان کے لب ولہم منعن وارالا مرا سے منافشہ ہوگیا ۔ بادشاہ ان کے لب ولہم کی سختی سے نہایت درجہ خالف ہوجیکا تھا اسلئے اس نے اسی مناقشے کی بنا پر یاربین کو برطون کردیا ۔

اسکی پارلینٹ کے چار سربرآوروہ ارکان آبادر میں بھیجدے (اوشاہ کی بیب نصفہ بیدا ہوگیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ دراز ہمانا لگا العمالی لگا بیب غصفہ بیدا ہوگیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ دراز ہمارہ ۱۹۲۱-۱۹۲۱ کی وہ اس امریہ مصر رہا کہ بغیر پارلیمنٹ ہی کے طک کا کام چلاتا رہے ۔ سات برس تک وہ اپنی فرضی مطلق العلیٰ کام چلاتا رہے ۔ سات برس تک چینا رہا ۔ نہ وہ گزشتہ واتعا کی مکومت کے اصول پر آبھ بند کرکے چلنا رہا ۔ نہ وہ گزشتہ واتعا پر ناوم تھا ، نہ اسے آئندہ کا کچھ خون تھا ۔ جن خرابیوں کے بنتا مقائم رہیں بلکہ اور زیادہ ہو گئیں اور نہ ہمی عدالتو تکی برستور قائم رہیں بلکہ اور زیادہ ہو گئیں اور نہ ہمی عدالتو تکی خرابیوں کے مشیران قانونی نے شاہی اعلانوں کی تمک یا وجو دیکہ باوشا ہ کے مشیران قانونی نے شاہی اعلانوں کے خلات ضابطہ ہونے کو تسلیم کرایا تھا گر کم ہونے کے بجائے این اعلانوں کی تعداد

بانت تم جزو دوم

اور برستی گئی ''جبری عاصل'' نہایت سنحتی کیسا تھ وصول کئے جاتے تفع - اس بر مبی خزانه خالی بی را اور آخرالام شدت اهتیاج نے جیز کو مجبور کردیا کہ وہ علانیہ قانون کے خلاف کار روائی اختیار کرے ۔ اسنے مزید آمدنی کا وہ ذریعہ اختیار کیا جسسے شاہان نیودر کے زمانہ عروج میں دولزی تک کو دست بردار بونا يرا تحا ـ يعنى لوكول ت "بيشكش" كا مطالبه كيا كيا ليكن ال پیشکش مطابع کے متعلق بڑے بڑے امراء نے باہموم محلس شاہی کے خطاکا کھے جواب نہیں ویا ۔ سالنا کی یالینٹ کے برطرف برونے کے بعد تین رس کی مرت میں شیرفوں کی جانفشانی سے صرف ساعم ہزار پونڈ جمع ہوسکے ۔ یہ رقم یار مینٹ کی ایک ام<sup>ا</sup>د کے دو تلت سے بھی کم تھی ۔ مغربی صوبوں کے عذرات کو ملس شاہی نے وہلی دے کر وہایا تھا مگر اس پر تھی میریغرالح اور استفرد کے صوبوں نے اخر تک ایک عبہ نہیں بھیا رویہ کی ریشانی کے باعث جیمز کو وہ تداہر اختیار کرنا بڑیں جن کے اعث طبقه متوسط اور ماوشاہ کے درمیان سیکروں کوس کامیدان حائل ہوگیا۔ اسنے نا بالغوں کی تولیت اور بے ولی رکلیوں کے عقد وغیرہ کے مثل جاگیردارانہ حقوق کو ترک کرنے سے الکار

كرديا . يوحقوق ازمنه وسلمى سے برابر يك آرم فق مران سے رمیشہ العائز فائدہ الفایا جاتا تھا طبقہ امراد کو اس نے اس طرح ذبیل کیا که امارت کا نقب فروخت کرنا شروع كرويا - است اين عبد مين بينتاليس في شخصول كو وارالامراكا

بالششقم حزو دوم

رکن بنایا تھا ان میں سے زیادہ لوگوں نے صرف روبیہ کے زور سے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ایک اعلان کے ذریعہ سے لندن میں نئے سکانوں کے اضافے کی مانعت کردی گئی تھی' اس اعلان کی خلاف ورزی سے بہت بڑی رقبی جرانے کے طور پر خزانہ میں داخل ہوئیں ۔ اس قسم کی تدبیروں سے جیز ایک ایک دن كراريًا جاتًا تقالك اس ووباره اس مجلس سے سابقہ نہ يرے جو اسکی خود مختار بوں کو مستقلاً روک سکتی تھی لیکن اس محلس کے علاوه ایک اور ذی انثر اور تدییم گروه تانون دانون کا بھی موجود تھا۔ یہ قانون بیشہ گروہ جمز کی کارروائیوں کو روک تو بنیں سکتا عَقَا كُرِ الله مِن وتتين حائل كرسكتا عَمَا له فانون بيشه أشخاص إدشاهاور سب سے زیادہ تاج کے مطیع فران تھے۔ یہ لوگ باوجود قانون ساحب علم ہونے کے محض اپنی کج فہی سے دوراز کارنظار ا الو قبول كريسة تھے اور جن مخلف الكيفيت حالات كے باعث وه نظائر وجود مي آئے تھے ان كا مطلق لحاظ نبيل كرتے تھے۔ یی وجہ متی کہ جج ' جمیز کے وعاوی کی اید کرتے تھے لیکن جج بمی ان سابقہ نظار کی حد سے تجاوز کرنا بنیں چاہتے تھے۔ایک مقدمے میں انہوں نے یوری طرح یہ کوشش کی کہ مذہبی عدالت کے اختیارات ایک معیّنہ قانونی حدود کے اندر رہی اور جب جمر نے یہ دعوی کیا کہ بادشاہ کو فی نفسہ یہ حق عال ہے کہ جب اسکی کسی عدالت کے رور و کوئی ایسا معاطر پیش ہوجی سے اقتدار شاہی پر از بڑے تو فیصلے کے قبل باوشاہ

کا خیال معلوم کرلینا بھی ضروری ہے ' تو جوں نے عاجزی سے گر استقال کے ساتھ یہ کہر اس دعوی کو رد کردیا کہ قانون میں کہیں اسکا ذکر بنیں ہے ۔ جیم نے جوں کو خلوت میں طلب کیا اور مدرے کے بچوں کی طرح ان سب کو سرزنش کی ایک شخص کے سوا سب جج اسکے قدموں پر گر بڑے اور اقرار کیا که وه اسکی مرضی پر بلنگے ، حرف ببیف جسس سرادورولک این رائے یرمتقل رہا۔ لکت ایک تنگ خیال اور يد مزاج شخص تها گر قانون دانی مین اسكا یایه بهت بلند نفا اور قانون کی عظمت اسکے دل بی ایسی جاگزیں بھی کداسکے سامنے وہ تام خیالات کو بیج سمجھا تھا اسنے یہ جواب دیا کہ اس کے رورو حب کوئی سعاملہ میش ہوگا وہ وہی کرنگا جو ایک جج کو کرنا جاہئے مُكْكَى بِطِنْي وه فورًا بي مجلس شابي كي ركنيت سے خلج كرديا گيآ۔ كك كي تذلیل در حقیقت قانون عامه کی تذلیل متی به ایک مرتول کا منروک قانون نکالا گیا کہ عدائتی عہدے پر کوئی سٹخض اسی وفت کک ره سکتا سب جب یک که بادشاه و کی مرضی بدو - اس بر تھجی جب حمک اپنی رائے پر مصرر ا تو اس قانون کے روسے عهده عهده جيف جَنسس سے بطون كرديا كيا - جيز كے اس خيال کے ظاہر ہو جانے سے کہوہ عدالتی معاملات میں وخل دینا جاہتا ہے اگررزوں میں اس کی طرف سے جبین نفرت بیدا ہوی این لغرت السطح كسى اور فعل سے نہيں ببيدا بدى متى جسطرح اسكى شان و نشکوه و اسراف اس زمانے کے ترقی پذیر اخلاق کیلئے

44

بانتشقم جزو ووم باعث ولت تقواسی طرح اسکی یہ حرکت قانون کے ترقی پذر احمال کی توہن تھی ۔ ناچ ۔ رنگ عیاشی کے سامان بہیا کرنے نیکے حس بدر وی سے خزانہ خالی کیا جارہ تھا اسکی مثال کہیں سابق میں نہیں ملتی ۔جس نوخیز آفاقی کے حسن پر بادشاہ کی نظرشوق یر جاتی تھی' اس پر جائیداد وجواہرات بیدرینے نثار کروئے جاتے تقے ۔ البزینجة کے دربار میں بھی اس قسم کی بد اخلاقی وعیاشی ہوا كرتى نفى گر فرق بر تفاكه اسوقت كى عيش پرشيوں پر وقاد سيهري کی ایک نقاب بڑی ہوی تھی اور جیمز کے دربار کی ذلیل بداطواریا بالكل بے حجاب نفين . بادشاه اگرچه فی گفتیقت ایسا بنین مقا مگر لوگ اسے مے برست و رندمست سجھتے تھے۔ دربار میں ایک تانتے کے موقع پر ویکھا گیا کہ ایکٹر نشے میں چور اسکے قدموں پر بوٹ رہے ہیں ۔ ایک ترمناک مقدمے میں یہ نابت ہوگیا کہ سلطنت کے بعض بڑے بڑے عہدہ دار اور امیر عیاروں رمالوں اور زہر دینے والوں سے ساز باز رکھتے تھے۔لڈی آئس کے مقدمہ طلاق میں جیز نے بزات خاص مداخلت میں کیھے امل ہیں کیا ۔ اس طلاق کے بعد لیڈی نے جب بادشاہ کے ایک مورد عنایت ندیم سے عقد کرنا جایا تو تنام مراسم خود بادشاہ کے حضور میں عمل میں آئے ۔ شاہان میودر کے دور میں بادشاہ کا احترام ایک موند پیشش کی حد کو پینچ گیا تھا 'گر اب ان حالات کو ویکے ہوئ احرام کے بجائے تنفقن و تفزییدا ہوگیا تھا۔ تعبيرون من علانيه بادشاه كا مضحك ارديا جانا تما - مستربيجين في

6.

وأسل ال کے عیش بیتوں کی تسبت ویسے ہی سخت الفاظ استعال کئے س صبے الیا ( Elijah ) نے جیزیل Jezabel کے خلاف استعال کئے تھے کیا بایں ہمہ جیر کے دربار کی عیاشی و بد اطواری اسکی حکرانی کی حاقتوں سے زیادہ قابل نفرت نہ تھی کیلیا کی خاموشی کی حالت میں ہنری ہشتم سے مطبق العنان بادشاہ کک کی خود مختاریوں بر مجلس شاہی کی روک نوک قائم تھی کیوکم مجلس کی رکنیت صرف بادشاہ کے وزرآنک محدود نہیں تھی بکلہ عالی مرتب امرا ادر سلطنت کے موروثی عبدہ دار بھی اس بی شامل ہوتے تھے شاہی مقر ادر برلے کا بیٹا رابرٹ سیس النریبقہ کے وقت سے وزرات کاکام انجام وربا تھا اور جمیز کو شخت نشین کرنے کے صلے میں اسے ارل سالبری کا لقب عطا ہوا تفارحب اسکا انتقال بھیا توجیر نے تام حقیقی اختیارات مبلس شاہی کے اتھ سے نکال نے اور اپنے نااہل ندیموں کو اعزاز وخطاب سے سرفراز کرکے ان خدستوں پر مامور کر دیا۔ اسکاٹلینڈ کا ایک نوجوان مسی رابر ایک کار وا فی کا وُنٹ روتیشر اورار اسرسٹ بنادیا گیا اور لیڈی ایکس کے طلاق حاصل کر لینے کے بعد اسی نو دولت امیر کے ساتھ اسکا عقد کردیا گیا۔ وہ سلطنت کے تمام اندرونی دبیرونی معاملات پر حاوی ہوگیا تھا لیکن آخر ایک شدید جرم کے الزام میں وہ اپنے اعزاز و اقتدار اور بادنتاه کی عنایت سب سے محروم ہوگیا ۔ اسپر سراس اودرری کو زمر دیکر مار والنے کا الزام لگایا تھا۔ وہ خود اور اسی بوی وونوں اس جرم کے مرکب قرار یائے تھے سکن

باعشتهم فزودتم

اسے زوال کے بعد ایک دوسرا ندیم اس جگه لینے کیلئے پہلے سے تيار تها - اس شخص نام جارج وليرز تقا وه ايك نوداره خوشرو نوجوان مقا 'وہ نہایت عبات کے ساتھ ادات کا ہر ایک درجہ طے کرتا ہوا ار کوس اور ویوک بلکھم کے ابند رہنے پر برنج کیا سلطنت کے تام اعلیٰ عہدے اسے تعویض کرد ئے کی سلطنت میں اعزاز حاصل کرنے کا اب حرف یہی فریعۂ رہ گیا متا کہ کھم کو رشوت دیجائے یا اسکے کسی پر طمع عزیز سے شادی کرلی جائے اسکی مرضی کے خلاف جیلنا قطعًا اپنے عربدے کا کھو دینا تھا۔ اس نوعمرونو دولت شخص کی ا د فی حرکت چشم سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور قوی سے قوی امرا بھی کانیہ اٹھٹے کھے ۔ کلیزلدن حیرت سے لکھنا ہے کہ "کسی زانے میں اور کسی ملک کے اندر کسی شخص کو محض اینے حن و جال کے باعث یہ اعزاز واقتدار اور يه نمول نه حاصِل بوا بوگا جو بمنگهم كو حاصل بوكيا نخا "در حقيقت بمنظم میں دوسری قابلیتوں کی بھی کمی نہیں تھی گر اسکے حس کی طرح اُسکی نود افغادی وجسارت نے بھی اسکی اور قابلیتوں کو یت کردیا تھا۔ جہز کی وارفنگی کی کیفیت یہ بھی کہ وہ محبت سے اللی گردن پر سر رکھدیتا اور اسلے رخساروں کے بوسہ لینے مکتا تقسايهي مغرور نوجوان تفاجيف أخركار اين ساغة فاندان اسلوارت کے تخت و تاج کو بھی برہا وکرویا ۔

العنوارت کے نگ وہن کو . باہمبردیہ ۔ نئے طریق انتظام کے نتائج اندرون ہاک کے بجائے بیرون البین متعلق مک میں زادہ مضرت رساں نابت ہوئے۔ مجلس شاہی کے آجم کی منتعلی

بانت تهور ووم افتیارات کے سلب کراینے سے جیز تود ہی وزیر اعظم کے فرائفن انجام دینے لگا تھا اور تام معاملات پر وہ اسطرح طاوی ہوگیا تھا کہ اسکے قبل الکلتان کے کسی بادشاہ کو یہ ہمہ گیری ہنیں حاصل ہوی تھی ۔ اسکی تخت نشینی کے وقت خارجی معاملات کی باگ سانسبری کے باتھ میں تھی اور جب تک سانسبری زندہ رہا النربيبة كى حكمت على في الجله قائم ربى - حرف يه بوا كه أبين سے صلح ہوگئ گر <del>صوبحات متحدہ</del> سے دلی اتحاد اور فرانس کے ساتھ با احتیاط اتفاق کے باعث البین کے بلند حوصوں میں زانہ جنگ ہی کی سی رکاوٹیں مائل رہیں۔جب کیتھولک خاندان آسٹریا کے وہن نمی کے باعث جرمنی میں خطرہ برصا نظر آیا تو الکنر دوالی ) سیسانی کے ولی عہد کے ساتھ بادشاہ کی بٹی الیزیتھ کا عقد کردیا گیا اور ١٩١١ اس سے يه سمجا جانے لگا كه الكلستان يروششنط سلطنتوں كى ائيد کریگا ۔ لیکن سالبری کے انتقال اور سیالیک کے یارمنٹ کی برطرنی کے بعد ہی تباہی انگیز تغیرات شروع ہو گئے ۔ الیزیجہ کی جدوجہد اور آریٹا کی فتح سے جو نتائج حاصل ہوئے محف جمیر کے فورا ہی انکو بیٹنا شروع کردیا۔ اسنے اپنی طباعی اور کم عقلی کے باعث یہ رائے قائم کرلی کہ آسین کے ساتھ متد ہوکر کام کرنے سے اسے برون مکث میں ایٹا اثر برصانے اور اندرون ملک میں قوم کی گرانی سے آزاد ہو جانے میں مدد میگی۔ استے سین کی لیک تبزادی کے ساتھ اپنے بیٹے کے عقد کے سعلق مرسلت کا سلسلہ جاری کردیا ۔ اسلے جسقدر مورد عنایت ندیم سے بعددگرد

بانتضتم حزو دوم

سلطنت پر حاوی ہوئے سب نے <del>اسین</del> کے اتحاد کی تائید کی ۔ ۱۶۱۰ برسوں کی خفیہ ریشہ دوانیوں کے بعد دنیا کو اسوقت بادشاہ کے ارادوں کی خبر ہوی جب خاندان آسٹر ایک طرز عمل سے جنوبی جرتی کے ٹیوٹوں می انتبائی تبابی یا خانه جنگ کا اندیشه پیدا بور اینا ، زیادتی کی ابتدا كسى طرف سے بھى ہو گر بيسلم تھا كه مزبب كيتفولك اور مزبب یروشنن کے درمیان سرزمین جرمنی کے اندر بیر ایک بارسخت معرکہ آرائی ہونے والی ہے جہز کے وزرا میں ایک فرنق ابتک سالیکی کی روایات پر قائم کتا وہ موقع کی نزاکت کو دکھیکر اس خطرے کی بیش بندی کے خیال سے ایک ایسی تجریز کی تائید پر آادہ ہوگیا جس سے بادشاہ کو اپنی اس نئی حکمت عملی سے باز آنا یڑے اور وہ اسین کے ساتھ جنگ میں کھنس جائے ۔ الیزینیة کے وقت کے جنَّاب آزاوُں میں سروالم رالے ایک متاز شخص تھا وہ ابھی تک زندہ بھا اور نئی حکومت کے شروع ہونے کے وقت سے بالرہم غدّاری اور کے اندر مقید نفا اسنے جیز سے کہا کہ اسے آری لوکو میں سونے کی ایک کان کا علم ہے اور یہ درخواست کی کہ اسے اجازت بو که وه و بال جاکر ادشاه کیلئے سونا نکلوائے ادشاه اس . لا ليج مِن أليا كر اسط سائة بى اسنے يه بھى حكم ديديا كه نه اسين كى ملکت پر حد کیا جائے اور نہ کسی اسینی کو قتل کیا جائے۔ راکے بدا جان پر کھیل جا تھا اسے معدن طلا کے طنے کا یقین تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر آبین اور الگلشان میں لڑائی چھڑائی تو اسلے گئے زندئی کا ایک نیا راسته کھل جائے گا اسنے وہاں پہنچکر دیکھا۔کہ

بانطيتم جزو وةم

سامِل پر آہین کی نومیں پہلے سے قابض ہیں جلہ نہ کرنے کے حکم کی خلات ورزی سے بینے کے خیال سے اسنے اپنے اکومیوں کوبلائی حصّہ مک میں بھیدیا۔ انہوں نے وہاں آسین کے ایک عبر کو لوٹ بیا گر سونے کی کان کا کہیں بینہ نہ چلا اور لوگ پریشان حال اور شکست خوروہ واپس آئے۔ رالے نے اپنی بے باکانہ طبیعت کے باعث ایک نئی تجویز یہ سوی کہ بوقتِ واسی اسپین کے خزانے سے لدے ہوئے جہازوں کو گزفتار کرنے اور ڈریک کی طرح غینت کی اس مقدار خطیر سے بادشاہ اور قدم کو مبہوت کرد ہے۔ لیکن اسلے ہمراہیوں نے اسکی آئید نہ کی اور والن پہنچکر اسے تسمت كا لكما بعكتنا يرا - من وراز سے اسيرقتل كا جو حكم صاور برويكا تفا جیمر نے فورا ہی اسے نافذ کردیا اور اس شکستہ ول حانباز کو پھانسی دیکر اسین کی شکایت کی تافی کی ۔ تایخ جرمنی کے نقطار خیال سے رائے کی یہ ناکامی بہت ہی بڑے وقت میں ہوئی۔ بوميا نے سالئ ميں اسرائے كيتھولك خاندان كے خلاف علم بغاد بلند كرديا كما اور التواء تنازعات مرببي كے باعث اتنے زمانے سے جرمنی میں جو امن قائم تھا وہ درہم برہم ہوگیا تھا بیں جب والالم من تهنشا متماس ك انتقال ك باعث اسكا بعتبها فرونينية تنهشاه مِوا اور تخت بوہمیا کا الک قراریایا تو امرائ بوہمیانے یہ اعلان کردیا کہ اسوقت ملک کا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور پھر بیلیٹائن کے موجوان الکٹر (والی) فرڈرک کو اینا باوشاہ منتخب كريا - جرمنى كے حكرانوں ميں كھيد حكران لوتقر كے يبرو سفة اور

حتك ليا

باعضتم جزو دوم

كيه كالون كے البي اہم سخت بغض وحسد من اور اسوجہ سے جرینی کے بروشنٹ بھی دوحقوں میں مقسم ہو گئے تھے، مگر یہ بقین کیاجاتا مقا کہ فرڈرک کے انتخاب سے آبیں میں اتحاد ہوجائے گا اور اہل بوہما کو یہ اعماد مقاکہ جمز کے داماو کو اینا بادشاہ بنالینے سے أنگلستان ضرور ان کی مدد کرے گا ۔ اگر ایک مضبوط طرز عمل افتیاد کیماتی تو اہین کو خاموش رہنا بڑتا اور یہ مجادلہ حرمنی ہی کے اندر محدود رمتا گر جميز كو حب سياست مكى يرناز نفا اسكا مار اسين کے خوت پر ہنیں بلکہ اسپین کی دوستی پر تھا ، جرمنی کے پروکششٹ حرانوں نے جب اہم متفق ہوکر بیمیا کی جانبداری کی توحمرنے نه صرف انہیں مدد وینے سے الکار کرویا بلکہ الینڈ کو جو صدق دل سے بیلیائن کا مورد تھا جنگ کی وسکی دی تام درباری اور تام ابل مک یزبان ہوکر جنگ کا مطالبہ کررہے تھے گر جیز پر کھے اثر ہی نہیں بڑتا تھا . جیتر اینے دااد کو برابر یہی تاکید کردا تعاكه وه بوجيميا سے نكل جائے اسے يہ بقين عقاكه اس صورت میں انگلستان اور اسبین کی شفقہ کوشش سے امن قائم ہو جائے گا مر فرڈرک نے اس تجویز کے قبول کرنے سے الکار کردیا اسپین نے بھی معًا یردہ اٹھادیا اور اسکی شہرہ آفاق سیاد، شہنشاہ کی مرو کے لئے جلد حلد رائن کیلرت بڑھتی نظر آئی ۔ اس فوج کے بڑھنے نے بوہمیآ کی اس مقامی تنازع کو تام یورپ کی جنگ کی صورت میں بدل ویا۔ ایک طرف اہل البیتین نے بیٹیاتی نویز اللہ یر قبضه کربیا ' ووسری طرف میکسی میلن ( مثنا مبویریا یا کی انحی میں کیتھولک

لیگ کی فوج نے دریائے ڈینیوب پھنچکر آسٹریا کو زیر کرنیا اور فریکی کو براک کی دیوارون سامنے جنگ کرنے پر مجبور کردیا ۔ ابھی دنجم

میمی نہیں ہوا تھا کہ فریدرک اپنے گھوڑے کو بے تحامیّا دوڑاما

بواشال كبطرت بهاكما نظر آيا يسكن وبال يعنجكر اسنے ديكھاكه ابل

اسِین بلیمان کے وسط میں خیمہ زن ہیں ۔

در حقیقت جمز کو دصوکا دبا گیا اور جب حرمنی کے زیرے

ریوسنٹ کے خطرے میں بڑجانے کے باعث عام جوش بیدا ہوگیا تو اسے ومنا بڑا ، <del>وہ سربورین ویر</del> کو بہلے ہی یہ اجازت دے حِکا تھا کہ وہ انگریزی رضا کاروں کو ہمرہ لیکر پیلیٹینیت کو جائے گُریه مدد بعد از وقت مجینی ماجتاع یارسینٹ کا مطالبہ (جسے جنگ كا بيش خيمه كونا جائية) أوشاه كي دريرده مالفت يرغالب أكيا، اور ایوانیائے یارلیٹ بھر جمع کئے گئے۔ لیکن ارکان دارالعوام نے حب دیکھا کہ ان سے صف رویئے کا مطالبہ کیا جا آ ہےاور صلح کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی برانی کوش جاری ہے تو وہ سخت منغض ہو گئے۔ جہز کو اسپیونی خوشنودی طاقبل کرنے کی بمانتک فکر نقی که اسنے آلین کو آلات حرب لیجانے کی اجازت دیدی تھی ۔ دار العوام کے اس تنغف کا اظہار اندرون الک کے

معاملات میں ظاہر ہوا۔ الیزیمین اجاروں کے بند کردینے کااقرار

کرچی تھی' ان اجاروں کا ووبارہ جاری کرنا نظام سلطنت کے خلاف تقا اور یہ شکایت سب شکایتوں سے بڑھی بدی کتی۔

یار نمینٹ کو بیتی حاصل مقا کہ وہ عالی رتبہ خطا کاروں پر دارالامرا

سامنے مقدمہ قائم کرے - منری شٹم کے وقت سے یہ نق معلل پڑا بھا۔ اب اجارہ داروں کے خلاف اس استقاق سے کام لیا گیا۔ اور عام غیظ وغضب کے باعث جمیر نے ان اجارہ دارول کوائی تسمت پر جیمور دیا ۔ لیکن اجارے کی کارروائی دربار کی برعوانیو یں سے حرف ایک بد عنوانی تھی۔ مضب امارت اور سلطنت کے عبد سے فروخت ہور ہے تھے اس سے ایک عام نفزت پیداہگئ متی اور اس نفرت کا اظہار یوں کیا گیا کہ سلطنت کے اعلیٰ تریں عبده دار بینی چان ار فزییس بنگین پر (جو اپنی علمیت اور قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے کا سب سے ممثار شخص کفا )مقایم قائم کیا گیا ۔ جیز کی تخت نشینی کے بعد سے بین پر برابر شاہی عنا نیوں کا مینہ برس رہا تھا۔ وہ اولاً سالبیشر دعمّار اعلیٰ) بعدازا ایٹرنی جنرل (وکبیں اعلیٰ) بنایا گیا اور جس سَال شکسیم کا انتقال ہوا ہے۔اسی سال وہ بروی کوشل کا رکن ہوا۔ آخر اسکی نشبت الزيية كى يشنگوئي يوري بوي اور وه لار د كيير ( محافظ مهرشابي ) برایا، اور اسکی انتهائی آرزو بوری موکئی۔ بنگھم کے عروج اقبال کو و اس سے وابستہ مولیا تھا اور بلنگھم ہی کی عنایات نے اسے ادر فی چانسل بنایا . بیرن ویریولم کے نام سے وہ طبقہ امرا میں بھی داخل کرلیا گیا اور کمچھ زمانہ بعد اسے <del>واٹی کاوُنٹ سنٹالب</del>نز کا خطاب مل گیا ۔ گر جن اعلی مقاصد کے یورے کرنے کیلئے اسنے یہ ولیل اعزاز قبول کئے تھے وہ اسکے ہاتھ سے جاتے رہے اسی تویز تجویز ہی رہ گئی اور اسے اپنے عہدے پر قائم رہنے کیلئے

الهبضتم حرو دوم

مین میں در اپنے مالک کی بد ترین بد عنوانیوں میں ذلت آمیز شرکت گوارا کرنا بڑی ۔ عب زمانے میں وہ عبدہ جانساری پر فائز نظا وہ ایک وسیل حکومت کا ولیل ترین زانه تھا۔ اسی زانے میں رائے تش موا بیلینیت منبب پروشنٹ پر قربان ہوگیا ۔ بیٹیش و نذرانے جرا مول کئے گئے ۔ اجادے کثرت کے ساتھ جاری کئے گئے اور بھکمرکو عروج عامل بيوا - حجمر كي حكومت جن احقانه و مفسدانه كامونك باعث بنام رہی ۔ بین نے اس سے کسی کام یر اعتراض کرنے کے سوا اور کچھ نہ کیا بلکہ تبض رترین کاموں میں وہ نود بھی شکو رہا' خاصکر جوں کو دہما کر قانون کو بادشاہ کی مرنبی کے تابع کردینے س است بهت براحقه لیا لیکن اس نوجوان منظور نظر (بشکهم) کیلئے بیکن کے اسقدر تعرضات بھی بہت تھے کیونکہ وہ بیکن کو محض اپنا دست پرور سجھنا تھا۔ بیکن نے خود کو ڈیوک کے رحم پر چھوڑ دیا اور اسی طمع کے یورے کرنے میں اپنی ایک مرتبہ کی مخالفت بركئ بار معافی كا خواستگار بوا اليكن يالينت عنقريب جمع بوني والی تقی اور بھکھم یہ ارادہ کرجیکا تھا کہ وہ اپنے ذلیل مائتوں کو قربان کرکے خود اپنی جان بیا لیجائے ۔ عام نظروں میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ چانسل انسانی ترتی کی انتہائی حدیر مینیا ہوا ہے۔ جانس اسکی نسبت یہ نغمہ سرائی کررہ عقا کہ" فشمت نے اس کے لئے سب رامی کھول دی میں اور عیش وعشرت کو اسی لوندی بنادیا ہے " عین اسوقت میں اسکے خلاف طوفان بریا ہوا۔ دارانعوام نے اسریہ الزام لگایا کہ اسنے اپنے اوائے فرائض میں رشوت

بانت تم جزو دوم

لی ہے۔ یہ وستور رائج تھا کہ مقدمے کے طے ہوجانے کے بعد <u> چانس</u> کامیاب فریق کے تحف تحالف قبول کیا کرتے تھے۔ بیکن نے السے لوگوں کے تحفے بھی قبول کرلئے تھے جیکے مقدمات ابھی فیل بنیں ہوئے تھے اور اگرچہ اس سے نیصلے پر انز ندیا ہو گر ان تحالف کے قبول کرنے کی بابت اسلے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ اسنے فورا اس جرم کا اقبال کرلیا اور کہا کہ" میں سیائی کے ساتھ صاف طور پر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھسے یہ قصور سسرزد ہو گیا اور میں کسی قسم کی جواہدی نہیں کرنا چاہتا' میں امرائ کبار سے یہ توقع رکھتا ہؤکہ وہ ایک شکستہ حال شخص پر رحم کی نظر والينك اسك اور ببت برى رقم جرانے كے طور ير عايد كى كئى-باوشاه نے اگرچیہ اسکی طرف سے جسسرمانداداکردیا مگر مہر شاہی اسكے اللے سے نكال لى اور وہ سلطنت ميں كسى عبد سے كے یانے یا یالینٹ میں بیٹھنے کے ناقابل قرار دیدیا گیا۔ بیکن کے اس زوال نے اسے پیر اس حقیقی عظمت کی طرف مینیا ویاجرسے اسنے اپنی حرص وطمع کے باعث اشنے ونوں یک علیحد کی اختیار كرلى تقى . بنجانس لكمنا ب كرار مجيد اسكي نبت جوحن ظن تفا اسیں اسکے عہدے یا اعزاز کے باعث کیھ اضافہ بنیں ہوا میں اسکی مخصوص عظمت کے باعث ہمیتیہ سے اسکی تعظیم و تخریم کرنا اسکی تصنیفات کیوجہ سے اور اسے گزشتہ وموجودہ زمانے کے بوگوں میں ایک بہت ہی مبند پایہ اور ہنایت ہی قابل احترام مشخص سمجتا را بوں ۔ اسکی پریشان حالی میں کم میری وعا زمیشہ

یبی رہی ہے کہ خدا اسے استفامت عطا کرے کیونکہ عظمت و مبندی کی سیں کی بنیں ہے " اسنے اپنی زندگی کے آخری جار بس یں جس متعدی کے ساتھ علی کام انجام دے اس زور کیساتھ کھی پہلے اسکی علمی توت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ اینے زوال سے ایک سال پہلے اسنے قانون جدید ( Norum Organam ) جَمْرَ کے حضور میں بیش کیا تھا۔ زوال کے ایک سال بعد اسنے (Natural and Experemental History) وتاريخ طبعي وتحرباتي تیار کی ۔ قوانین کا ایک خلاصہ اور تاریخ الکیستان بعبد شال کیوور (History of England under the Tudors) كيا اپنے "مضامين" ير نظر ناني كي اور ان ميں كيمه اضافه كيا ليك نداق کی کتاب لکھوائی اور طبعیات کے تجربوں میں مشغول رہا وہاس ومر کا تجربه کرنا چاہتا تھا کہ برودت اجسام حیوانیہ کی بوسیدگی میں کس صدیک مانع ہے اسی خیال سے وہ ایک مروہ چٹرے کے اندر بکرکا نقال برف بولے کیلئے اپنی گاڑی کو روک کر نیجے اترا' سردی لگ جانے

سے سِخار آلیا اور اسی سِخار میں اسکا انتفال ہوگیا ۔ جیز اپنی عقل سے ایجی طرح سمجھا تھا کہ بکن پر مقدّمہ کا برطرفی ایدا جانا کسی شدید غلطی تقی گر بھنگھم کی عداوت اور خود بلین کے اعتران جرم کے باعث اسے سزا سے کیانا بھی شکل تھا۔ ارسنٹ نے اگرجیہ رشوت سنانی اور اجارہ داری کے خلاف بڑی مستعدی سے کارروائی کی مر دوسرے معاملات میں استے بادشاہ کے نفصیات کا اختیاط کے ساتھ لحافہ کیا اور جب التوائے اجلا

بالنبث تمرجزو دؤم باعث مزید کارروائی روک دعینی اسوقت بھی اسنے بالاتفاق یہ قرار دیاکہ مذہب پروشٹنٹ کے سعاملہ میں وہ بادشاہ کی ہر ایک سنجی توش کی تابید كريى - التوا كے قبل ايك ركن كى جنگويانه تقرير سے الزميتن كے زمانے کاسا جوش بیدا ہوگیا ۔ اسکی پر جوش درخواست کے جواب میں دارالعوام نے بالاتفاق یہ شفور کیا کہ بنیشنٹ کی واپسی کیلئے وہ اپنی دولت اینی جائداد اور اینی جان یک نثار کرد بینگے ۔ یہ تخریک باتفاق رائے منظور ہوئی اور اراکین وارانعوام نے اپنی توبیاں جتنی اونجی برسکیں المُعائين حبب اسبيكر دصدر، كن اس تجزير كو يُرهكر سنايا تو ديباتي فریق کے ایک سرگروہ نے چاکر کہا کہ" یہ اعلان اس سے بشرے کہ وس ہزار آدمی اسیوفت روانہ ہوگئے ہوتے یہ اسوفت یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس عزم سے شاہی حکتِ علی کو برمی تقویت ہوجایگی جَمِرَ نے اس تمام زانے میں یہ کوش کی متی کہ بوبومیا اُ فرو بیند کووبی ملجائے اور آہین کے توسل سے شہنشاہ پریہ انٹر ڈالا جائے کہ وہ يُبِلِينِيتُ سے کسی قسم کا انتقام نہ لے ۔ اب اسنے کچھ دیر کیلئے سیاسی تدبیرول کو بالا ئے طاق رکھکر جنگ کی دبکی وی اور اسطرح اینے دااو کی ملکت پر تلے کو روک ویا ۔ گرمی کے زانے پھر اڑائی رُکی رہی گرمص دہکیوں سے اس سے زیادہ کیا ہوسکا تفاہیلینیا کے بالائی حصے کو کیمضولک اتحادیوں نے فتح کرلیا اور حیمر نے بھر وہی اسپین کی وساطت کی بڑائی روش اختیار کی ۔جو انگربزی بٹرو ایا روب بھانے کیلئے سو اول اسین کے اس پاس چر لگا راتھا جَمْرَ سنے اسے واپس بلا ہیا۔ استے اپنے ان وزرا کو مبی الگ کرہا

AY

بالششقم حزو دوتم

جو ابتک <del>اسپین</del> کے ساتھ اتحاد عمل کے مخالف تھے اور بہت بخیفین وجوه ير اليند كو اعلان جنگ كى دېكى وى حالاكه يبى ايك بري رروسنت سلطنت متی جو الکلتان کے ساتھ سفق اور اکٹردوالیلیانی کی مدد کیلئے آمادہ تھی ۔ لیکن حجم کو ایھی پارمنٹ سے بھی دو جار بونا تخا کے پالینٹ نے دوبارہ جمع بوتے ہی سب سے پہلے کی ذکاوت بادشاہ کی تدابیر سے بڑھی ہوی تھی سلطنت اسین اگرچیه تباه و کمزور بوگئی تھی گر دنیا اسے ابھی کک نیب کیتولک ی بیت بناه سمجتی متی - ابتدا اسی کی فوج کے پیلٹسٹ میں دائل ہونے کبوجہ سے یہ ہوا کہ بھیبا کی مقامی جنگ رائ کے قرب وجوار سے نہب بربوشنٹ کے سانے کیلئے ایک عام جنگ بھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جیز آسین کے زیر الز کھا اور اسے امید تھی کہ اسکے لڑکے کا عقد آلیین کی کسی شہزادی سے ہو جائیًا' اسی طمع ہیں اس سے یہ تہلک غلطی سرزہ ہوی کہ نہب روسسن کے اس سب سے بڑے تمن کا مطبع بنا رہا۔ابوانہا البین نے اپنی عرضداشت مطالبہ اعلانِ جنگ کے ساتھ یہ بھی درخواست کی تقی که جو شخص الگلیتان کا آبیده بادشاه بونیوالا ب اسکی ملکہ بھی پرافسنٹ نہب کی ہونا چائے تحریبہ ابعد سے یہ أت بوكيا كه وليعبد سلطنت كاكيشولك ال كي كود مي يروش يأ الكُلْتَانَ كَى آزادى ميليِّ كسقدر مفر نكل - كرسلطنت كى راز دايول یں ارکان یالینٹ کے وخل دینے سے جیز آپے سے ماہر بوگیا.

بانتِ تم جزو و وم

جب پالیمنٹ کی طرن سے چند متنب اشخاص اسکے سامنے آئے تو اسنے نہایت ہی طنز کے کیجے میں لکار کر کہا کہ سمان سفیروں کیلئے تیاسًاں لاؤ " است عرضداشت کے قبول کرنے سے الگار کردیا۔ سلطنت کی حکمتِ علی کے متعلق مزیر بحث وسیاحتہ کی مانعت کردی اور اسکراصدر، کو اور میں بھیدینے کی دہمی دی ۔ بادشاہ کا خط جب بربا گیا تو ایک رکن نے المینان کے ساتھ کہا" ہیں بہلے ناز سے فاغ ہونا چاہئے پیر اسے بعد اس اہم معالم پر بحث کیمائگی " بحث کے روکنے کے متعلق اس شاہی فرمان کے حواب میں دارانعوام نے ایک عذرداری مینی کی اس عذر داری کے دارانعام لب و لہجہ سنے انکا انداز ظاہر ہوگیا ۔ اس میں لکھا تھا کہ یالینٹ کی عذر داری کی آزادی' اسکا انتخاب' اسکاحق امتیازی' اسکا اقتدار واختیا رئیب رهایا ئے انگلستان کا قدیمی ویدائشی حق ہے اور وراثی انہیں حال ہوا ہے ۔ تمام اہم و ضروری معاملات جنکا تعلق بادشاہ سلطنت حفاظتِ ملک اور کلیسائے الکیسان سے ہوا نیز قوانین کا وضع کرنا اور انکا قائم رکھنا اور جس قسم کی شکایات روزانه ملک میں بیش آتی رہتی ہیں الکا رفع کرنا' یہ سب ایسے معاملات ہیں جن برمازینا نس بحث بوسكي ب اور جنكي نسبت باليمن مشوره وسيكي ك ان معالمات کی کارروائی اور سجت کے دوران میں ہر رکن کو یہ حق عامِل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ان پر کیٹ کرے اپنے دلائل مین کرے اور انہیں انجام کو بینجائے " بادشاء نے اس عندواری کے جواب میں بڑی شنفراحی

كام ليا . است دارالعوام كى روبداد طلب كرك إن اوراق كو خو د ایت یاتھ سے پیاڑ ڈالا جنیں یہ مضمون وچ کھا اور کیاکہ" میں اپنی وسلط الله علومت میں عام نفع رسانی کا خیال رکھولگا گریں عام رائے کا یابند نہیں ہونگا <sup>ک</sup> چند روز بعد اسنے یالبینٹ کو بط*وت کر*دیا خطرہ جنگ کے رفع ہو جانے کے جوش مسرت میں کاؤنٹ گوندو ارنے اینے آقا شاہ اسپین کو لکھتا تھا کہ جسوقت سے توتھر نے وعظ کہنا شروع کیا ہے اسوقت سے اسپین اور نہبب کیتھولک کے گئے اس سے زیادہ مفید کوئی کام بنیں ہوا سے " دوسری طرف سربنری سیول این بستر مرگ یر الا یه کهرا تقا که "میں نے ایجا زمانہ دیکھا ہے اب آئندہ ناگوار زمانہ دیکھنے کے بینبت مجھے مزا زیادہ بیند ہے " درحقیقت بیرون ملک کے تام مفاد کا خاتمہ بوكيا تحا اور سلطنت جرمني مجنونانه وكورانه لمورير جنك سي سالدك سندر میں کوو بڑی تھی گر خود الگلِسّان کے اندر آزا دی کو فی احیتت فتح حاصِل ہوگئی تھی جمیز نے خود اپنے ہاتھوں سے بادشاہی کے خاص دیوہ توت کو برباد کردیا تھا۔ اپنی شخفی حکومت کے شوق میں اسنے محلس شاہی کے اقتدار کو ضایع کردیا اور لوگ وزرائے شاہی کو بے حقیقت سمھنے لگے تھے' وہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ کے مورد عنایت ندیم منروکو جِثْم ناٹی کرتے ہیں' اور خود وزرا رشوت شانی کے الزام میں عہدہ برطرت کئے جاتے ہیں۔ اسکے قبل رعایا کھ مندکرک باوشاہ یر اعماد كرف كى عادى بوكئي تقى ـ يه معلوم بوتا تقاكه ان يرسح كرويا كياب مُرجَمِز نے ملک کے افد اور ملک کے باہر ایسی روش افتیار کی جے

تاريخ الكليتنا رجفتيوم

قوم کا ہر فرد خلافِ عقل سمجھا تھا۔ اس سے لوگوں کی انگیس کھل گنیں اور یہ طلسم نوٹ گیا۔ اسنے ایوانہائے پارمنٹ سے ایسے ساقتے بریا کرد ﷺ اور اسِطرح اننی تذلیل و المنت کی که انگلشتان کے کسی بادشاہ نے ایسا نبیں کیا تھا - خوبی یہ تھی کہ جس اقتدار پر وہ اسقدر نازا تقا وه برابر مار بمينط كيطرف متقل بوتا جاربا تقا أور وه السك روكنا سے عاجز تھا۔ ارکانِ دارالعوام کو طنزا "سفرا" کہنے میں طعن کے علاوه جيم کی تفرس کو بھی دخل تھا۔ دارا تعوام میں ایک قوت ایسی پیدا ہوگئی تھی جسے آخرکار بادشاہ کو ماننا بڑرگا ۔ 'بادشاہ کے رنج وغصتے کے باوجود یارلینٹ اپنے اس مختص حق پر قائم رہی کہ محاصِل كى مرانى اسى كاكام ب - اسنے اجاروں ير اعتراض كيا عدالتو كى خرابیوں کی اصلاح کی ۔ اینے اس استفاق کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ تاج کے بڑے سے بڑے وزیر سے مواخذہ کرسکتی اور اسے بطون کرسکتی ہے اسنے اس حق خاص کا بھی وعویٰ کیا کرسبود سلطنت سے جرن معاملات کا تعلق ہے ان پر وہ آزاوانہ عجت کرسکتی ہے۔ اسنے ذہبی مسال کے طے کرنے کا بھی وعویٰ کیا ۔ غیر ملی حکمتِ علی کے مقدس "راز" مک کی نسبت ابنی رائے کا اظہار کیا ۔ جمز عذر داری کو یالیمنٹ کی تباب کارروانی سے نکال سکتا تھا گر سکتاہ کی یارلینٹ کے كارناموں ميں اور بہت سے ایسے اوراق تھے جن كا تلف كرونا اسکے امکان سے باہر تھا۔

## جروسوم

## بادشاه و باليمنك

1749 - 1744

اساو ۔ اس زانے کے پہلے حصے کیلئے مطر کارڈز کی "آئے الگلتان من ابتدائ عبد جمر اول" بستور كار آمر ب - اس كتاب سے آریخ الگلتان کے ریک نہایت ہی تاریک زمانے پر بہت کافی ووافی رشنی یڑتی ہے۔<u>جار</u>س کے اوائل عبد کیلئے بھی گار ڈر کی کتاب خالی از فوائد نہیں ہے مشرفارشر كي السوائح عمري سرحان البيط" ( · ( Life of Sir John Elist میں اس دور کے طلات برمی صفائی سے سکھے گئے ہیں ۔ عبد طار اس کے عام حالات کے متعلق مسٹر ڈز رائی کی محتشر بیات حکومت جارس اول" (Comentries on the Reign of Charles I) ایک جانب کے بیانت میں بہت ہی متاز ہے۔ دوسری طرف برادی کی ( History of the Biritish Empire ) من اینج شهنشاری برطانیه " اور گاڈ وِن کی مایخ دولت عامہ (History of the Common wealth) مِن - ایم گرزه کی تفنیف بے اوٹ وقیع وا تعات پرسس بے سکارہ کی کتاب انگلتان کے کمیقوکوں کی تاریخ اور غیر ملی معامات کی تفصیل کیلئے خاص طور پر تابل قدر ہے ۔ ندمبی لحاظ سے لار کا الروز نامیہ ( Diary )

دیکینا بیا ہے ۔ دارالعوام کی روداد سے پارلینٹ کی کارروائیوں کا حال معلوم ہوا ہے۔ سرکاری کاغذات کی جو فبرتیں "مافا صاف" (Master of the Rolls) کی طرف سے شایع موریی ہیں وہ اس تام دور کے لئے نہایت ہی عَابِل قدر تَارِیخی مواد کا کام دیتی ہیں۔انکے کی انتر ہیں صدی کی تایخ سالگلشان اُ

(History of England in the Seventeenth century)

شابانِ میرود کے تام دور محمرانی کیلئے ضروری ہے.

جنم نبایت احرار کے ساتھ اپنی اسپین والی حکمت علی پر اڑا ہوا اسپینی **روواج** تقا كر اس معامله مي وه بالكل تنها عقار نه صوف يراف المرا ومُرتبين جو عبد اليريج كى روايات ير قائم تق دارالعوام كى مخيال تق بكه خود جَمْرَ کے وزرا میں مکنگھم اور کرینفیلڈ (خازن) کے سوا باتی تام وزرا بھی اسی خیال کے تقے ۔ اوپر یہ بیان ہوجیکا ہے کہ بادشاہ کا مقد یہ تقاکہ اسین کے اڑ سے متخاصین کو صلح پر مجبور کردے اور پیلٹٹنیٹ کو اسکے اکٹر (والی) کو واپس دلادے ۔ اس از کے بیدا کرنے كيلئه وه اس امرير زور ديبًا تقاكه اس عظيم الثّان كيتفولك سلطنت س زیاده قریبی اتحاد پیدا کیا جائے ۔ اس اتحاد اور اسکی متوقع کامیالی کو ستحر کرنے کیلئے وہ اپنے بیٹے جارس کا عقد اسین کی شہزادی سے برنا چاہنا تھا جیم کی نخوت وتعلی کو قائم رکھنے کیلئے شاہ آسین نے شہزادی کے عقد کو روک رکھا تھا ۔ جمز اسکی تکمیں پر جنقدر زور ویتا تقا شاہ استار کھنیتا جاما تھا۔ آخر بمنگھم نے یہ صلاح وی کہ شاہ ابین کو مجبور کروینے کیلئے <u>حار</u>س خود اسکے دربار میں جائے۔ ۱۹۲۳ اس صوابدید کے موافق شاہرادہ نصنیہ طوریر الگلتان سے روانہ ہوا اور

بَنْکُهُم کے سانف میڈرڈ بعنکر اپنے عقد کی خواسکاری کی اسپین نے کی مطالبات بڑاد ئے گر حب انگلتان اسکے ہر مطالبے کے بورا کرنے کیلئے آمادہ تھا تو اسکا کوئی مآل کار نہیں ہوا ۔ کمیتھولکوں کے خلاف تغزری توانین کی برطرفی شہزادے کے بچوں کی کیتھولک تعلیم وربیت منهزادی کیلئے کیتھولک انتظام خانه داری سب زبان سے نگلتے می منظور بو گئے ۔ سکین میر بھی عقد میں "اخیر بوتی گئی" اوہر حرمنی میں اس نی حکت عملی کا بہت بڑا اثر برراتھا۔ کیتھولک لیگ کی فوجس كاؤن لل كو تحت مي ايني غير متحد وشمنوں كے خلاف فتح ير قتح عامل کرتی جاتی تقیں ۔ ہاکدگرگ اور بین ہائم کے زیر بوجانے سے بعلیمینیٹ کی فتح بالکل ممل ہوگئی اور پیلیٹینیٹ کا دالی بے یارو مدوگار الیند کو بھاگ گیا۔ شہنشاہ نے اسکے شاہی اعزاز کو ڈیوک بیویریا کیلان ننقل کردیا۔ لیکن اس وقت یک بھی سپین کی متر قب مداخلت کے آثار کہیں نظر ہنیں آتے تھے ۔ آخر خود جارکس کے زور دینے پر اسپن کی حکت علی کا راز کھل گیا ۔ تنہزاد ے فے جب جرمنی میں پُردور مافلت کا مطالبہ کیا تو آلیواریز نے صاف کہدیا کہ" ہاری سلطنت کا یہ ایک سلمہ اصول ہے کہ شاہ آسین کسی حال میں بھی شہنشاہ سے جنگ ہنیں کریگا۔ ہم اپنی فوجین شہنشاہ کے خلاف استعال ہنیں کریگے شہزاد ے نے جواب ویا کہ" اگر یہی ہے تو بھرسب باتوں کا

خاتمہ ہے ۔ شہزادے کی واپسی پر تمام قوم میں مسرت وشادمانی کی مکی لبر دوڑ گئی اس ازدواج کی ناکامی اور اس حکمتِ علی کی شکست سے

جسنے اتنی مت مک انگلستان کی عزت کو اسپین کے قدموں پر نثار کردیا عَمَا اللَّهِ مِن خُوشَى كا يه عالم بواكه باوجو ديكه يه ناكامي في الوقت باعثِ ذلت تقی مُر ہرمگبہ خوشی میں ماک روشن کیکٹی ۔ جارس نے دایس اکر كَنْكُهُم كَى موست اختيارات افي باب كے باتھ سے كال كے. اس سفر میں جولوگ شہزادے کے ہمراہ تھے ابنیں یہ ایھی طرح معلوم ہوگیا تھا کہ ایکی طبیعت میں خود رائی وکمزوری کیسے عمیب لور سے می ہوی ہے۔وہ اپنی دو روئی کیوجہ سے بے کامل ہربات کا وعده کرنتیا تھا کر وہ وحدے کی بابندی کو کھی لازم ہیں سجمیا تھا اپنی رعونت کے باعث وہ ہر ابک سیاسی ضرورت کو اپنی ستخصی نخنت اور شخضی عداوت کے زیر انٹر کرویتا تھا۔ اسنے اسپن کے اسقدر مطالبات منظور كريك تق كه خود ابل أبين كو ان مراحات کے بورے ہو نے کا اعتاد ہیں رہا تھا۔ اپنی کوششونی اکامی سے اس کا ول غضہ سے بہرا ہوا تھا گر مین روائی کے وقت اسنے اپنے وعدهٔ عقد كو بھر تازه كرديا تاكه حب وه خود الكلشتان يهنجكر محفوظ بيوعا تو اس وعدے کو وایس لیکر شہزادی کی توہین وتنسیل کرے " مگر الکتان کے عام لوگوں کو ابھی تک اسکی طبیعت کی من خرابوں کا علم نبیں ہوا تھا۔ اسکی مثانت' اسکی شان خود داری' اسکی خوش اخلاقی اسے بایب کی فضول گوئی اور نا زبیا حرکات کے مقابلے میں ستعنیت معلوم ہوتی نخی ۔ جن در باریوں نے اسے نوعمری میں دیکھا تھا وہ اكتر خدا سے يه وعا كرتے تھ كه" تخت نشين بوئے ير وہ راه رات ير قائم رب كيونكه اگر است غلط روش اختبار كي تو اسوقت تك جين

بادشاہ ہوئے ہیں وہ سب سے برتر نابت ہوگا " لیکن قوم اس کی خودرائی کو استقلال پر محمول کرتی تھی' اسپین سے واپیں اگر اسنے اپنی

اور عدہ حکومت کے آثار خیال کئے ۔ چارس اور کمنگھم کے رور

دینے یہ باوشاہ کو پارلینٹ طلب کرنا آور اس امریہ راضی ہونا یرا جسکے باعث گزشتہ پارلیمنٹ سے نحالفت ہوگئی تھی یعنی اسین

کی گفت و شنود کی تمام کیفیت پارلیمنٹ کے سلسنے بیش کردی گئی۔ شہزادے اور بمنگھم نے بذاتِ خاص پارلیمنٹ کے اس مطالب کی

مربعت المبن سے جو معاہدے ہوئے ہی فنخ کرد مے جایل

اور اسطے خلاف اعلان جنگ کردیا جائے ۔ اخراجات بھی ذوق

وشوق کے ساتھ نظور ہوگئے۔ اسپین کے خیال سے کیقیولکونی

داروگیر مت سے بند تھی اب اس میں بھی شدّت بیدا سوگی

ھای آہیں فرنتی کے سرگروہ اول کرنیفیلڈ ادل میڈیکس (فازن) پر رشوت سانی کا مقدمہ فائم کرکے اسے عبدے سے معزول کردیا گیا۔

رسوت سان کا تنفدتہ کام کرتے کے جہدے سے سفروں کردیا تیا۔ اس رومیں جنمر کی کیچہ بیش زگئی گر اسنے اپنی تنیز فہی ہے یہ اچھی

امل رومیں جیم کی مجھے بیس مذہبی طر السے اپنی سنر نہی <u>سے یہ</u> اچھی کا دہ سمے ریاز کا بدیا کا رہ کی ہے۔ در اسکا مذابی افا کھکھے از

طرح سمجه لیا نفا که بوا کا رخ کدھ ہے ۔ اسکے منظور نظر کنگھم نے

بہت کوشنوں سے اسے مرکس کی معزولی پر راضی کیا۔ گر اسنے پر کہاڑی مار رہے مو کیکھم اور پر کہاڑی مار رہے مو کیکھم اور

بیا کہدیا کہ مم کود بیت بادی پر مہاری در رہے ہو ۔ چارتس جنگ کی تجویز پر مصرر سے ہالینڈ سے انحاد کا عہد نامہ

بوگیا - شال جرمنی میں وتھر کے بیرد حکر الوں کے ساتھ مراسلت جاری

ہوگئی جوالکٹر ملیٹائن کی بربادی کو فاموشی کے ساتھ و کچھتے رہے تھ

استشتم جزوسوم

اب تجریز یہ طبیری که فرانس سے اتحاد کرلیا جائے اور ہنری جہارم کی بیٹی بعینی موجو دہ شاہ فرانس کی بہن ہنریکا (Henrietta) سے چارس کاعقد ہویا جائے یہ اتحاد ٹلاٹہ کو از سربو قائم کرنا در تقیقت الیز بیجہ کے طربق پر ووبارہ کاربند ہونا نھا ہنر مکیا کہتےولک عقیدے کی تھی اسلئے اس تجریز کا بتہ چلنے ہی دارانعوام میں نخالفت ننہوع ہوگئی ۔ اسی اثناری جمیز کا نتقال جَبِرَ كَا انتَفَالَ مِوكِيا ؛ جِارِسَ تَحْتُ بِهِ مِبِيمًا (ور رسكي ببلي بالِمنْ مُي هناله یں مع ہوی ۔ سر بنجمن رڈیارڈ نے دارالعوام میں کہا کہ اب جو باد نناه میر حکران ہے اس سے ہم ہر ایک امر کی توقع کرسکتے ہیں " لیکن دارالعوام میں سنجمن رؤیارو سے زیادہ دینم لوگ بھی موجود سنھ اور پارلمبنٹ کی آخری نشت کے بعد چند سنے کے اندر اندر بہت سے واقعات اسے بیش ایکے تھے جسکی وجہ سے ضروری تھا کہ وہ اپنی وفاداری کے اظہار میں زیاوہ تائل سے

کام نیں ۔

یہ یاد رکھنا جائے کہ عام اگریزوں کی نظریں اہین سے (جارس) پر خگ کرنا ندہب کیفولک سے جنگ کرنے کے مرادف تھا اور (طررعمل جب برون ملک کے کیفولکوں کے خلاف جوش بیدا ہوتا تھا تو لاحالہ اندرون ملک کے کیفولکوں کے خلاف بھی جوش میں ترتی لاحالہ اندرون ملک کے کیفولکوں کے خلاف بھی جوش میں ترتی ہوجاتی تھی ۔ پروٹسٹنٹ انگستان کے ہرایک کیفولک کو شمن سجھے کئے تھے ۔ جو پروٹسٹنٹ کیفولک طریقے یا عقید ہے کی طرف درا بھی مائل ہوتا وہ چھیا ہوا باغی سمجھا جاتا تھا ۔ چارس نے یہ اقراد کیا تھا کہ وہ فرانس کے ساتھ کسی قسم کی ذہبی مراحات نہیں برنے گا

97

بانتشتم جزوسوم

ليكن عام كمان يه تفاكراسن اپنے عقد كيوقت يه وعده كربيائ کمہ وہ کمیضولکوں کے خلاف تعزیری توانین کو نرم کر دیگا۔ یہ گگ ہت جلد نقین سے بدل گیا اور ایک غیر مکی طاقت کو پیر لطنت کے اندرونی معاملات میں وخل دینے کا حق حاصل ہوگما۔جارس كى نظرِ عنايت عمى نظامرانيس لوكون كى جانب عقى جو نيب كتيولك کی طرف مائل تھے ۔ جن مختلف کرو ہوں کی طرف سے طریق بیوٹینی کی نالفت ہوری کئی اس کے ارکان آرمینین (پروانِ آرمیس) کے نام سے ایک حدثک باہم متحد تھے اور اس تخالفت کامستمہ مرز اسقف لاڈ تھا اور لاڈہی کو اب بادشاہ نے معاملاتِ ندمہی میں اینا مشیر بنالیا تھا'اسکی سربینی میں اس نئے فرنق کی تُرات وتعلاد وونوں میں اضافہ ہوگیا۔ اسے بالطبع بیفکر تنفی کہ تاج کے اختیارا مو فروغ ویریووسکی حفاظت میں آجائے۔ بادشاہ کے ایک ندیم انٹیگو نے اس مذکک جُرائت کی که تراعظم کے اصلاح شدہ نرمبوں کو روما کے مقابے میں حقیر تبایا اور کلیسا کے لئے اہیں عقائد كے متم سمجينے پر زور دیا جہنیں بیروان كالون مسترد كريج فنے . نمبی معامات میں وارالعوام کا انداز مرغور کر نے والے شخص بر وضح تھا۔ ایک رکن جو ارابعوام کی کارروائی کی آورا لکھا کرتا تھا وہ لکھتا ہے کہ فرمب کے متعلق حب کبھی کسی خون وظر کا ذکور ہوتا ہے یا یوب کے اثر بڑ ہنے کا ذکر آتا ہے تو ارکان کے خیالات میں ہیجان بیدا ہو جانا ہے " دارالعوام ف یبل کام یکیا که مانیگو کو جوابرسی تیلئے طلب کیا اور اسے قید کردیا

بالمتشقم جزوسوم لیکن باوشاہ کے ندہبی خیال کے علاوہ اس سے برظن ہوجانے کے اور بھی اسباب تھے ۔ اسپین کی جنگ کیلئے آخری مرتبہ حن شرائطار رقم منظور کی گئی متی ان مشرائط کو حقارت کے ساتھ یس بشت والدیا كيا عُمّا ـ ننى امداد كى خوائش كى تو نه رقم كى كونى مقدار معيّن كلِّي نہ یہ آبایا گبا کہ کس جنگ کیلئے اس رقم کی خرورت ہے۔اس سکو کے جواب یں پائیٹ نے عبی امتیاط سے کام لیا۔ اسنے ایک قليل وناكافي رقم منظوركي اور اسكے ساختہ ہي "نینج" اور"بونڈیج" کے نام کے جو محصولات ہر نے بادشاہ کو زندگی بھر کیلئے دئے جایا کرتے تھے انہیں اس بنایر ایک بیس کیلئے محدود کرویا ٹاکہ اس اثناء میں ان جب میہ اضافوں یہ غور کیا جاسکے جو جمیزنے از خود ان محصولوں پر بڑ ہادئے تھے ۔ اس بندش کو چارس نے اپنی توہین قرار دیا'اسنے ایسے رویئے کے قبول کرنے سے انکار

کرکے پارلینٹ کو ملتوی کردیا ۔ یارلینٹ جب دوبارہ آکسفورہ میں جمع ہوی تو اسنے اور زیادہ سخت روش اختیار کی کیونکہ جالیں اگست نے یارسین کے علی الرخم انٹیکو کو قید خانے سے نکال کر ایک شامی عبادتگاه کا بیش ناز مقرر کردیا تھا۔ اور بغیر افتیار قانونی منازعه فیه آمدنی کو وصول کرتا رہا تھا۔ سر رابرٹ فلیس نے کہاکہ "الكُلْتَان أخرى باد شامِت ہے جسكى آزادى ابتك قائم ہے حَيَّا کہ اب اسے تباہی سے محفوظ رکھا جائے " بیکن دارالعوام نے جیوں ہی اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ پہلے عام شکایات کو سنیگی اسے بعد کسی اور کام کی طرف توجہ کرے گی معًا چارس نے

بأرنج الككستان جفريسوم

منت کے اس اصرار کے ایمنٹ کو برطرف کرویا ۔ بمنگھم نے پنیال کیا کہ دارالعوام کے اس اصرار واستقامت کا سبب صون یہ ہے کہ جنگ کی ناکائی سے ان میں بالطبع بددلی بیدا بوّنی ہے اسلے استے یہ ادادہ کیا کہ کوئی برا ی فوجی کامیابی حاصل کرکے دارانعوام کو اس آئینی جدو جہد سے بازرکھے۔ موقع منے ہی وہ بمک کی طرف روانہ برگیا تاکہ خاندان آسٹرلیا کے فلات ایک عام اتحاد کی تکمیل کرے ادہر نوت جہازوں کا ایک بنرا اور دس ہزار سیاہی <u>اہ ا</u>کتوبر میں بلی متھ سے ساحل آین ی طرف روانه بوئے ۔ بنگن بنگھھم کی بانتظامی سے بیتمام عظیم الشان تویزیں برہم بوکس ، اتحاد کا منصوبہ میکار نابت ہوا ، قادس یرایک ست ساحلہ کرنے کے بعد آسین کی فوج بغادت وبیاری سے شکسته حال بوکر والیل آئی ۔ فوجی سازو سامان درست کرنے یں بہت بڑی رقم قرض لینا پڑی تھی اور اسوجہ سے بکنگھم کو مجبوراً! یہ صلاح دینا بڑی کہ ایک نئی یائیبنٹ طلب بجائے گر این ناکامیا کیوجہ سے وہ جس خطرے میں گھر کیا تھا اسے وہ جیمی طرح محسوس كرًا تقاء وه جاننا نفاكه اسك دربارى رقيبول اور سابقه يالينك ك سرروبوں میں اسکے خلاف اتفاق ہوگیا ہے ۔ گر اسنے اپنی ایکانہ جُرائت كبياته يبلي بى اس خطرت كا تدارك كردينا جا اور متواتز حموں سے اپنے نمالفول پر نون طاری کردینے کی کوشش کی لارد ار الله کو نمادر میں بیجکر مشیران شاہی کو نیت کر دیا گیا' سررابرٹ فلیس' كك اور جار اور محبّان ولمن كو اپنے ابنے ضلعوں كا شيرت (ناظمنع) بناویا گیا اور اس طرح وہ آئندہ پالیمنٹ میں شرکی ہونے سے

بأثبت تمجزو سوم

روک دے گئے ۔لیکن ان لوگوں کے خارج ہوجائے سے ایک ان سے زیادہ نہیب میٹن کیلئے میدان صاف ہوگیا ۔

اگر زمانهٔ مابعد کی قومی مقاومت میں ہیمیدن اور سیم کی شخصیات اللیط بہت نایاں سمجی جاتی ہی تو آزادی بارلینٹ کے ابتدائی سلسلہ کامرک سرحان البيل كوسمحما بياجه ماكا تعلق ايك مرافي خاندان سعما جس نے الیزینہ کے زانے میں سنٹ حرمنز نامی ای گروں کے اک چیوٹے سے گاؤں میں اقامت اختیار کرلی تنی اور بعدکو وہن ابنا شاذار ممل یورٹ البیٹ کے نام سے تیار کیا تھا۔ وہ عظمم کی سرستی میں ترقی کرکے دیو نشار کے نائب امرالیجر کے عہدے پر بینج گیا تھا رُودبار میں قرَاقی کے فرو کرنے میں اسنے بڑے کارہائے نایاں کئے تھے گر اسکے صلے میں اسے نیدفانہ دیکھنا بڑا۔ ابھی اسکی جوانی کا آغاز تھا' کھیبیت میں نداق زمانہ کے موافق شاعری وعلم کا ذوق ہوجو عَمَا عُطِرت مِن لِمنذ نظرى أور انهاك كاخاص عاده كتا مراج بيخون اور حِشْل تھا ، طبیعت اسقدر مشقل تھی کہ نوجوانی میں ایک مزیر لیک ہمائے نے اسکے بایہ سے اسکی شکایت کی متی تو اسنے اس پر تلوار لینی لی ۔ آگے چلکر ہی صفت اسلی گری تفزیر کا باعث ہوی ۔ سکن جنقد اسکے مزاج میں تیزی و مندی تھی اسبقدر اسکا ذہن صاف وبرسکون تھا عقد البَین کی اکامی سے جو عام ہوش بیدا ہوگیا تھا' اسوقت وہی ایک شخص کفا جو اس امریر زور دیر اعقا که بادشاه کے ساتھ کی حقیقی مهالحت کے قبل یہ ضروری ہے کہ کہ بالبمنیٹ کے حقوق کو تسلیم کبا جائے ۔ اسنے ابتداہی سے اس امرکو اپنا نضب العین بنالیا تھ

کہ شاہی ورزا سے پالیمنٹ کو باز برس کا حق ہے انگلستان کی آزادی كا سب سے نازك مسلم سى تقا كنگھم نے جب دارالعوام كى الضامندی پر سیکس دخازن ، کو قربان کرنا چاہ تو البیٹ نے اسی خیال ہے اس موقع كو غينت سجها . اسنے يه استدلال كيا كه" قانون كى خلاف ورزی کرنے والے ضنے بلند مرتب بونگے ان کی خلاف ورزی بھی اتنی بنی برمی بودی مولی مسلم باید یاید انتخاص اور عهده دار اگر نبک صفت بون تو یہ خوش نفیی کی دلیل اور کلک کیلئے ہت بڑی رکت ہے گر حب اختیار حکومت سے ناجائز کام نیا جائے تو اس سے بریمر کوئی مرخی بھی ہیں ہے " نی بالینٹ کے جمع ہونے ہی الیٹ نے سامنے ار پاکس سے بھی ایک برے درجے کے شخص کو محرم کھرانے کی دیمی وی به اسنے جب مُهم <del>قارس</del> کی نختیفات کا مطالبه کیا تو اسنے ا بیسے تہدیدی الفاظ استعال کئے کہ جارس کو خود دخل دینا پڑا اور یادشاہ نے بھی ویکی کا جواب دیمکی ہی سے دیا<u> ا</u>سنے دارانعولم مواخذ سيكم من لكها كرديس مجمّا بول كرتها اشاره خرور ديك عَلَم ميطرت بدي سلام میں تہیں جنا دینا چاہتا ہوں کہ یں اسکا روا دار ہنیں ہو نگا کرمیے سی اونی ترین مازم کی نسبت بھی تم لوگ جرح وقدح کروجیطیکم تم ایسے لوگوں سے بازیس کرنا جائتے ہو جھکے مرتب اسقدراند ہوں اور جہنیں مجھ سے اس درجہ قرب حاصل ہو " بیکن اور میکس کی بازیرس کی بنایر جس ش کو تسلیم کیا جاچکا تھا اس پر اس ے زیادہ سخت حلہ نہیں ہوسکتا تھا گر اللہ نے بھی اینے آئی استقاق سے ایک قلم یکھے شنے سے انکار کردیا۔قانون کے

روسے بادشاء ومد داری سے بری تھا کیونکہ وہ "کوئی کام خلات قانون بنیں کرسکتا تھا" بیس ملک کو اگر خالص مطلق العنانی سے بیانا سنطور تھا۔ تو وه اسطرح ممن خفا كه ان وزراكو ومددار بنايا جائے جو مادشاه كو صلاح دينے اور اسكے احكام كو عل بين لاتے ميں ـ اليك بكلكم کی ناقابلیت اور اسکی رشوت ستانی کے ظاہر کرنے سے باز ہنیں آیا اور دارانعوام نے یہ لیے کردیا کہ بادشاہ کی مطلوبہ رقم اسوفت اوا ہوگی سجب اپنی شکایات بادشاہ کے حضور میں بیش کر لینگے اور الكا جواب سن لينك " جارس نے اركان دارالعوام كو وہائ ہال میں طلب کرکے اس شرط کے خارج کردینے کا حکم ویا اور کھاکہ "میں تہیں صلاح ومنورے کی آزادی دینے پر رضامند ہوں گرجمرانی کی آزادی بنیں دے سکتائے اس طاقات کو اسنے اس سخت نہید ير خم كيا كر" ياد ركهو كر يالبيت كي طلب اسكا اجلاس اسكا التواسب برے اختیار میں ہے اسلئے اسکا جاری رہنا یا بند ہو جانا سی پر منصرب کہ مجھے اسکے آثار نیک معلوم ہوتے ہیں یابد " لیکن جسقدر بادشاه اپنی رائے پرمستقل تھا اسی قدر دارانعوام بھی ابنی رائے پرمشنکم تقا۔ کمنگھم کے مواخذہ کی تجویز منظور ہوکر دارالاُمرا میں بھیدی گئی ۔ باوشاہ کا یہ مورد عنایت ندیم خود ابنے الزام کے سننے کیلئے ایسے متکرانہ انداز سے آکر دارالامرا میں بیٹھا کہ دارالالم کے مامورین میں سے ایک سنتھ سرد وی وکی وکی سنے اسکی طرف خاطب موكر سخت لهج ميں يہ كها كر"كيا جناب والا اسے محض مراق سمجھتے میں گریں یہ دکھا سکتا ہوں کہ جناب سے بھی ایک بندیایہ

مايخ الكلستان حؤسوم

سٹن جو اینے مرتبہ وِ اختیار اور تقرّب شاہی کے اعتبار سے جناب سے کسی طرح سے کم زنفا۔ایسے ہی خنیف الزامات پر بھانسی پایکا بے" ولوک کے اس سکرانہ انداز کو دیکھر البیٹ نے زبان طعن وتشنیع وراز کی جس سے یارمنٹ کی تقریروں کا ایک نیا دور سترع ہوگیا-'رانے مقرروں کی سنجیدگی و بے مزہ بحث کے مقابے میں اس کے الفالم كى درشتى دتندى اول مى سے ناياں تھى اور اسكے مخالفين اسير يه الزام لكاتے تھے كه وه جذبات كو بمركانا جامتا ہے - وه اس زانے کے تقتیل جلوں کے بجائے رواں اور زوردار جلے استعال کریا تھا۔ اسكے سريع الغيم استدلال اسكے يُجيت بوت شوخ استفارے اسكى بے باکا نہ طعن ٹوشنیع اسکی بر سوش التجاؤں نے انگریزی زبان کی فضا وبلاغت مي ايك نئى جهلك دكهلادى مكتبكهم كى نايشي خفيف الحركاتي بلکہ خود اسکی ذات مک ( جو زرو جواہر سے جھمگانی مہمی کھی ) سخت اعراضا کا موجب بن جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ" اسنے سلطنت کے نثیرازے کودیم وبریم اور باوشاہ کے خزار کو خالی کردیا ہے۔ اسکا ثبوت اظہر من تش ہے۔اسکے بیدریغ اخراجات اسکی بے ضرورت وعوتیں اسکی شاندارعاتیں اسکے نامے ونوش اسکی عیش پرستیاں سب زبانِ حال سے یہ شہادت ور ہی میں کہ اسنے سلطنت کا خون چوس سیا ہے اور بادشاہ کے خزار کو نہایت بیدردی سے ضایع کردیا ہے "اسی سختی کے ساتھ المیت نے ڈیوک کے دوسرے معائب پر نظر ڈالی ، اسکی طمع ورشوت سانی "اسکی ناآسوده حرص اسکا تام سرکاری اختیارات کو اینے افران كيلئے براد كرا ايك ايك كرك كنايا كيا . اليك نے كہا كر بادشاه كى

بانتشقم فزوسوم

خوشفودی اسکے احکام اسکے سرکاری افعال اسکی محبس کی کاررواٹیال اسکی مدالتوں کے فیصلے سب اس ایک شخص کی مرضی کے تابع ہوگئے ہیں کوئی استحقاق كوني مقصد اسط راست مين حائل بنين بوسكنا ومعالت اورعالت کے اختیارات کو اسنے ہیشہ اپنے اخراض ذاتی کے پورا کرنے کا آلہ بنائے رکھا سے " آخر میں ملکھم اور سیمیس کے مقابلہ میں البیٹ نے این تقرروں کو ان الفاظ پر ختم کیا "حضرات والا ایہ شخص آپ کے رورو سوجود ہے اسکے افعال کیسے ہیں اورو خود کسکے مثل ہے۔اسکا فیصلہ میں آپ سی یر جیور آ ہوں۔ دارانعوام کے ہرصنف کے ارکان ائٹوں ۔ تفہروں اور بدیوں کا خیال یہ ہے کہ جاری تام خراس کا باعث وہی ہے ۔ وہی اسکا سبب ہے اور اسیکو اسکی یاداش میکنیا چاہئے بوشنص سب کو نعفدان بھونجانا جاہے اسکا خاتمہ ہوجانا ہی بہتر ہے۔ الیسے شخص کو کیں والنا ہی اچھا ہے کہ وہ دوسروں کو نگلیف نه کیمونیا سکے!"

الیت کا یمله جیبا غیرمتوقع اور سخت تفا ٔ چارس نے ویباہی (باوشاهور سخت جواب بھی دیا ۔ اسنے خود بعبت تام وارالامرا میں بینچگر بر کہاکہ (رعایا

بعُلُهم يرح إلزامات لكائے جاتے ہيں۔ وہ سب ميرے انعال ہيں۔ البيط اور وكس طلب كئے كئے اور فيد كركے فاور ميں بھيدت ميے۔ لیکن دار العوام نے اُسوقت کک کسی کام کے کرنے سے انگار کردیا جب یک که اسکے ارکان واسی نه کردے جائیں ۔ وس روز کی شکش كے بعد آخراليٹ راكرويا كيا كر اسكى رائى درخيقت يالين كے بند کئے جانے کی تہید تھی ۔ عبس شاہی نے تاخیر کی رائے دی

مر بادشاہ نے جواب دیا کہ میں ایک کھے کیا بھی انتجر نہیں جاہتا '' اور ' حب وارانعوام نے آخری طوریر یہ مطالبہ کیا کہ عبیکمم سمبینہ کیلئے مازمت م المعالم میں ماہی سے علیدہ کردیا جائے تو جارس نے فورا ہی بارلینٹ کو مبدکرڈ بادشاه کے حکم سے اس درخواست کو جلادیا گیا۔ البیط اینے عہدہ نائب امیرالحری سے موقوف کردیا گیا اور قوم سے یہ درخواست کمیگئ کہ یارسین نے اپنی شکایات کے رفع ہونے نک جس رقم کے دینے سے الکار کردیا ہے قوم اسے خود اپنی مرضی سے دیدے۔لیکن عوام مِن الْمِسته الْهِستُه تقاومت كا خبال رّقى كرّا جانا تقا ـ بغيراستومنا یار مین کے کچھ دینے سے یکے بعد دیگرے سرصوبے نے انکار کردیا مسکس اور وسٹمنسٹر کے لوگوں پر جب اس دخواست کے بورا کرنے کیلئے زور دیا گیاتو لیک ہنگامہ بربا ہوگیا اور لوگوں نے " پارلینٹ یار مینٹ" کا شور بجانا شروع کیا کر"بغیر اجازت یار کیمنٹ کے کوئی رقم بنیں مل سکتی " کنٹ کے ایک ایک سخص نے مالفت پر کر باندہ لی متی - کنگھم شار میں تود حکام یک نے اس عطیہ کے طلب کرنے میں شابل سے کام لیا ۔ کار نوال کے وہیکار کاشکاروں نے یہ جواب ویا كم الر ان كے ياس مرف ووكائي بونجى تو وہ ايك كو بحر بادشاه كى نذر کرینے گر صرف پالینٹ کے توسط سے " آزا وانہ عطیبہ کی تجویز کے اکام رسنے سے چارس مجور ہوگیا کہ علانیہ قانون کی مخالفت کرے اسنے جری قرض سے اس مزورت کو پورا کیا ۔ کشز امر و کئے گئے جبری قر که وه اس امرکا اندازه کریں که هرایک زمیندار کو کسقدر قرض دنیا یا جو لوگ انگار کریں انکا حلفیہ بیان لیں ۔ جبروسختی کے ساتھ زی

أثبت تم حزوسوم

واستی سے بھی ہرطرح پر کام لیا گیا۔ لاد کے زیر از یادریوں نے ہر طرف ببرير عب يون وجرا اطاعت "كا وعظ كهنا سرع كرديا - والمرمنونوك نے خود جارس کے روبرو وعظ میں یہ کہاکہ محصول لگانے کیلئے بادشاہ کیلئے یالیمیٹ کی منظوری شرط ہیں ہے اور باوشاہ کی مرضی کے خلا کرنا خودگو عذاب اہدی کا متحق بنانا ہے ۔ جن غریب آدمیوں نے قرضہ دینے سے الکار کیا ابنی جرا وقبراً بری یابری فوج می وافل کرویا گیا ۔ جو تاجر قرصنه ندینے پر مصررہے انہیں نید خانوں میں وال ویا كيا - اثرا اور شرفا كو مرعوب كرف كا كام خود للتكهم في اين ذم بیا ۔ چارس نے جوں کی خالفت کا تدارک پیکیا کہ چیف خسش کررہ كو فورًا السك عبيدے سے بيٹا ديا - سكن تام عكس من عام مخالفت بیسیل کئی تھی ۔ شال کے تام صوبے بالاتفاق بادنشاہ کے خلاف بوگئے تھے۔ لنکنتا کر کے کانتکاروں نے کشنروں کو قصبے سے لکال دیا بترایشاکر ولین اور دارکشائر نے قطعی انکار کردیا ۔ آٹھ امیروں نے بسر کردگی لارڈ اسکس اور لارڈ وارک اس مطالبے کو خلاف قانون ڈار دیکر اسکی تعمیل سے الکار کردیا۔ مفعلات کے دوسو معززین ایک قیدخانے سے دوسرے تیدخا کو متقل کئے جاتے رہے اس پر تھبی جب وہ ابینے خیال سے باز نے آئے تو ابنی ملس نتاہی کے روبرو حاضر کیا گیا۔ ابنی میں تعظیم نثارُ کا جا<del>ن مید</del>ن بھی تھا جو ابھی ایک نوعم سٹحض تھا ۔جس جان میڈ حب الوطنی کی وج سے اگریز اسے نام کو عزیز رکھتے ہیں' اسکا دور اسیوقت سے شروع ہوما ہے ۔ اس نے مجلس شاہی کے روبرویہ کہا کہ'' میں قرضہ دینے بر راضی ہو جاتا گر میں ڈرتا یہ ہوں کہ مشور آگی

بأرنخ الكلسةال حمكيسوم

بالضيته حزوسوم

خلان ورزی کیلئے جو معنت درج ہے سال میں دوبار وہ معنت مجبر معبی رکھی اس اعراض کے باعث اسے کیٹ ہاوس میں اسطرح تید میں رکھا گیا کہ تید میں حانے کے تب اسکی ہو صورت تھی وہ بعد کو باقی کہنیں رہی " ایک طرف بدولی برمتی جاری تھی دوسری طرف خزانہ کا دیوالہ نظاماراتھا اس صورت میں ڈیوک کی گلو خلاصی کی کھی ایک صورت تھی کہ وہ کوئی بری فوجی کامیابی حاصل کرے ۔ ایس خیال سے اسنے ایک نہایت ہی مِنونانہ وسرفانہ میم کیلئے چھ ہزار آدمیوں کی ایک فوج تیار کی۔ نوب كيتمولك كى عظيم الشان جدو جهد من برايك يروسنت كى الميد كالداواد اس پر تھا کہ فاندانِ آسریا کے خلاف الگتان فرانس کے ساتھ محدی لیکن مجنگهم کی نخوت وغلط کاری کا نتیجه بیه نظا کر آخر وه خود اینے بی طیفوں سے انجھ گیا اور الگلتان کو یکایک فرانس والین دونوں کے ساتھ جگ کا سابقہ پڑگیا ۔ فرانس کا وزیر کارڈن رشلیٹو اگرزوں کے ساعة أتحاد قائم ركھنے كا بيد نوا إلى تقا . وه اسے ضرورى سجمتا تما كفرا کے کسی بورین جباک میں وخل دینے کا پہلا قدم یہ ہونا چاہئے کہ خود لک کے اندر پروٹسٹٹوں کے باغی شہر رہش کو بوری طرح زیر کرمیا جائے۔ مالاً می ایس کام می اگریزوں نے بادل ناخاسته فرانسی فوجوں کو ریش کامام مدد دی تھی گر اب بھیم نے اپنے کو گک میں ہر دلعزیز بانے کا ایک المان دربیه یه سونی که وه سیوکینات کی مفاوست میں ان کا معاون ہو جائے <u>. ہبوگیناٹ</u> کی طرفداری کا جوش ہبت بڑھا ہوا تھا اور مکٹھھ اس بوش سے یہ فارہ اٹھانا جاہتا تھا کہ شاہی فوجوں کی کامیابی سے ترسم کی خالفتول کو دبا دے ۔ بین خود اسکی مرکردگی میں سو

إنتشتم جزوسوم

جہازوں کا ایک بٹرا روشی کی اماد کیلئے روانہ ہوا ۔ انکی فوج اگرجہ بہت شارار تھی گر اس مہم میں جمیسی ناماقبت بمین سے کام بیاگیا تھا وسی بی تباہی بھی دیکینا پڑی ۔ قلعہ سنٹ ارٹن کا بے سود محاصرہ کرنے کے بعد انگریزی فوج کو ایک ایسے تنگ رانتے سے اپنے جہازوں پر وایس آنایرا جکے دونوں طرف پانی اور نشیب تھا' اس بازگشت میں دو مزار آدمی بلاک ہوگئے اور وشن کے ایک آدمی کا بھی نقضان نہیں ہوا۔ تنگهم کی اس حاقت کا بہلا نتیجہ تو یہ ہوا کہ جارس اگرجیہ قرص عرام سے زیر بار اور نظرم سے سرگوں تقام گر اسے ایک نئی یارینٹ طلب محقوق كرنا برى . اس يارمين كا الداز سابقه يارمين سے مبى زياده سخت تفاء وربار کے امیدوار برگب ناکام رہے اور محتب ولن سرگروہ بہت شان كيباته متخب بوائے - جن لوگوں نے حال كے بجری قرضے كى مخالفت میں تکلیفیں برداشت کی تھیں ان کے لئے پارلیٹ کی مرکنیت یقینی ہوگئ تھی تشخصی آزادیوں کے خلاف جو زیادتیاں ہوی تیں انکے رفع کرنگی درخوات کو مقدم سجعا گیا اور باوجود البیٹ کے متنورے کے مکنگھم کی علیمدگی کو موخر کردیا گیا ۔ سراس وینٹوراھ نے کہا کہ" ہیں اپنی قدیم آذادی ك استخال ير فائم ربنا چائے الدے بزرگول فے جو قوانين بنائے ہیں ہیں جا ہنے کا ابنیں نیم بزور جاری کریں ۔ ہمی ان پر ایسی زبروست مشارع کی مهر لگا دنیا چاہئے کہ آندہ پیم کوئی مہل شخص ان کے نوڑنے کی جُوائت بالرمینظ م كرے " ابنوں نے راتو بادشاہ كے سخت وتبديد آميز بيفاموں كى پرواکی اور نه اسکے اس کہنے کا کچھ لیاف کیا کہ وو اپنی آزادی کیسلے اسطے" شاہی الفاظ" پر اعمار کریں جگہ وہ صرف اپنی عرضداشت

1.0

بانتشتم جزوسوم

حقوق تیار کر نے کے عظیم التّنان کام کیطرف ہمتن مصروف ہوگئے۔ اس ورخواست مي ان تام قوامين كا باقاعده حواله ديا كيا عقا جس مي رهايا کے تخفظ کا سامان میں کیا گیا ہے بینی بیکہ بادشاہ کی آزادان مرضی سے محصول ' قرض اور بیشکتیں عاید نہ کئے جائیں کے کوئی سخف بغیر اپنے ممسول کے قانونی فیصلے کے زمزایاب ہوگا نہ قانون کی حفاظت سے خارج كيا جائيگا اور نه اينے مال و متاع سے محروم كيا جائے گا۔على ہذا بغير الزام کے بیان کئے ہوئے کوئی شخص کسی کے خود مخارانہ مکم سے قبد ہن کیا جائیگا۔ نہ رعایا کے مکانات سیامیوں کے ٹہرانے کے کام یں لائے جائیں گے اور نہ امن کے زمانے میں فوجی قانون جاری کیا تجا آخری دوبادشا ہوں کے عہد میں اور زیادہ تر گزشتہ یالیمنٹ کی برطرفی کے بعد سے ان قوانین کی جفدر خلاف ورزی ہوئی اِسکا بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا تھا۔ اس دقیع فہرست کے بعد دارالعوام نے یہ دنجوات، کی نقی کر" اب آئندہ سے کوئی شخص بنسیر یارسینٹ کی شفقہ نظور کے کسی قسم کے "بدیہ" قرصنہ نذران محصول یا اور اس قسم کے مطالب کے اوا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائیگا۔ اور نہ اس امرکے متعلق یا اسے انکار کی بابت کوئی شخص باز ٹیس یا حلف انتانے پر محبود کیا جائے گا' نہ فید کیا جائے گا' زکسی اور طرح پر اسے پریشان کیا مجا اعلی ت بیابیوں اور ملاحوں کو درعایا کے مکانت سے )بنا در اور آیند اپنی رعایا پر اس قسم کا بار نہ ڈالیں ۔ فوجی قرانین کے لئے جو احکام جاری ہوئے ہیں وہ سب مسوخ کردیے جائیں اور آئذہ ایسا حکم کسی شخص یا انتخاص کے نام نتمیل کی غرض سے منجاری کیا جائے'

ي محديان المعدوم

اليها نه موف يا شےك اس جيلے سے حضور والا كى رطايا كو قانون مك کے خلاف قتل وفارت کیا جائے۔ ہم لوگ ملک کے قوانین وضوابط کے موافق ان تام امور کیلئے اپنے عق وآزادی کے طور پر اعلی فرت عد بعجر شام ملتی میں کہ حضوروالا اس امرکے اعلان کو بھی مرمی رکھینگے کہ رعایا کبیماتھ جن علیات مراهات اور کاردوائیوں کے وحدے ہوچے میں وہ اس درخواست کے حقوق کے باعث واپس نہیں گئے جائینگنے نیر صنور والا ابنی رعایا کے آرام وآسائش کے خیال سے ازراہ وربت اپنی اس مرض کا بھی اعدان فرادینے کہ حضور کے تہم عمّال ووزرا ملکے توانین وضوابط کے موافق عمل کریں کسیونکہ ابنیں بر حضور والا کی نیک نامی اور مک کی نوشالی کا مار کار ہے : جارس کے ہموار کرنے کیلے دارالامرا به نوابش كى كر اسط "اختيار تنابى" كانخفا كرديا جائ سكل كيم الرّ نبوا - تيم نے خامينی كيسائة بيجاب دياكه "مارى مفاست الكنتان قوانیں کیلئے ہے اور پیشرط اختیار قانونی سے ایک جداگانہ شے معلی ہوتی ہے " وارالامرا نے اسے تسلیم کربیا عمر جارس نے الف کاسا بواب دیا. البنت کی دائے کے خلاف جن لوگوں نے زیادہ اعتدال کی معلاح وی تھی اکی ناکای نے البٹ کو پیمر سب سے آسمے المردا ، اسنے یہ تحریک کی کہ سلفنت کی صلت کے متعلق باوشاء کے ساسنے ایک افتراض بین کیا جائے اور اس معاملے میں اسسنے ب نکر جرات سے کام یا لیکن جب استے یہ بیان کرنا چا اکر وتھا اصلاح کی شرط اول یہ ہے کہ مجھے کو علیمہ کردیا جا سے تو اسیکر جسد، نے مافلت کی اور کیاکہ است یکم ویا گیا ہے کہ اوشاہ کے

بارمح الكلثان تفريموم وزرا كى تنبت جولوگ بدزانى كري انبي روكديا جائ ". آزاوى تقرير

حَق مِن اسطرح وض وینے سے وارانعوام مِن ایک ایسی حالت بیش مگی

کہ سنٹ اسٹیون میں کھی یکیفیت نظر سے بنیں گزری تنی عام خاموتی کے

درمیان الیف کایک ابنی گله پر مجور کیا ۔ س زانے کے ایک خط سے معلوم مؤا ہے کہ اطہار جذبات کا ایک ایسا منظر انخصوں کے سامنے

أكيا كه ال قسم كي مجانس مِن ننايدي ايسا منظر ديكھنے مِن آيا ہو - كيھ

لوگ رورے تھے کچھ بحث کررہے نفخ کچھ سلطنت کی تباہی کی

بیشنگائی کررے تے ابعض خدا کے سامنے اپنے اور اپنے ملک کے فقوروں کا اعتراف کرر ہے تھے کہ ہارے گناہ ہی اس مکم کااعث

ہیں ۔ تعف اُن رونے والول پر الزام لگارہے تھے ۔ سو سے زیادہ

آومیوں کی انھوں سے آنسو جاری تھے ۔ بہت لوگوں نے بولنا

ما ا گر اینے بیجان وجوش کی وجہ سے بول نہ سے ہم ہمی تقرر کرنے

کیلئے اٹھا گر وہمی نک کر رمگیا ۔ آخر سراؤورو کک کے یہ الفافا زبانے

نکالے کہ "میری ہی غلطی و کمزوری نفی که نشست کے شروع میں میں نے

اليك كو روكا نخا درختبيت اس تام مصيبت كا باني سباني ويوك عنگمتم

اس تعرض میں ولیوک کے نام کے نتامل کرنے کی تجریز زور

شور كيساغة منظور كيگئي . سكن اس موقع ير جارس دبكي . رقيل كي ایک جدید مہم کے لئے رویب طابل کرنے کی غرض سے عنگھرنے

بادشاه پر زور دیا که وه عرضداشت حقوق کو منظور کراے . حاراتس

اجھی طرح سجتا نفاکہ اس منفوری سے کچھ حاصل ہیں۔ اسے فرخی تو

نیکہ بغیر مقدمہ جانا ہے ہوئے اور بغیر وجہ بتائے ہوئے وہ لوگوں کو قيد مي ركه سك و اسن اس معامل مي جون سد منفوره اي اور النون في یہ جراب دیاکہ عرضداشت کے منظور کرلینے سے اسکے اختیار پر کوئی اثر بنیں بڑا اور جب عضداننت کی بحث انطے سامنے آوے کی تو دوسر قوانین نیطرح اسکی بھی تادیل کیماعیگی اور افتدار مثناہی پر کوئی انز بنیں نیگ<sup>ا</sup>۔ اتی امورکے متعلق چالس نے بغیر منظوری یالیبنٹ محصول لکانے کے حق کو ترک کردینے یر آمادگی ظاہر کی گر ان محصولوں کے برقرار رکھنے کے لئے اسنے اپنے خی کو محفول رکھنا چاہ جو حسب دستور بادشاہ کو علتے نفے اور النبيل ميل حباز كا محصول اور مال واسباب كا محصول عبى شامل مقا الین دارالعوام نے کہمی ان متنتیات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے حبب درخواست کو قبول کرلیا تو یالیمند کے بھی امداد کی منظوری دیدی اور عوام نے اسقدر شاومانی کے گھنے بجائے اور اسقدراللو روش کئے کہ" بادشاہ کے آسین سے واپس آنیکے وقت کےسوا اورکسی موقع پر کیفیت نظر نہیں آئی تھی کے گر چارس نے دوسری رہایتوں کیلام اس رعایت پر تھی اسفدر دیر میں عمل کیا کہ مقصود حامِل ہنیں ہوا -واراادو م ، - پنے تعرض کے میش کرنے پر مصر رہا . چارس نے سروم اور ترشرونی سبیاند اس تعرض کو تبول کیا تعکمم پر دارالامرا می جب الزام لگایا گیا تو وہ متکبرانہ انداز سے بادشاہ کے قربیب کھڑا ہوا تھا۔ اب اسکا بہ حال ہوا ک گفتگو کرنے کیلئے اپنے گھٹنوں کے بل جعک بڑا بادشاه نے " نہیں نہیں" کہتے ہوئے اسے اٹھایا اور اینے برتاؤسے یہ ظاہر کردیا کہ ویک کے تقرب وضویت پر کوئی اثر بنیں بڑا ہے۔

الصعام وسوم

بادشاه نے بعدمی میعی کہاکہ ماری تو تباہ ہوگا تو تنہا نہیں تباہ ہوگا ہم دونوں سائن تباہ ہونے " پالیمنٹ کے بند ہونے کے بعد حب یہ مماز مقرب شاہی رہیل کی خلاصی کی نئی ہم کی مرکزدگ کے لئے روانہ ہوا تو اسے وہم وگمان مبی نہیں عقا کہ کیا ہونے والا ہے ر قسمت کا لکھا مٹ ہیں سکتا ۔ نوج کا ایک تعنیٰ جا<del>ن فلٹن ک</del>ے تَعَافِل اور ابنی حق ملفی کے باعث اس سے انتقام لینے کی فکریں تھا ترمِن اے کے بعض بیانت سے استے یہ رائے فائم کریی کہ وہ جو کھے بھی کرے بحا ہے ۔ ڈیوک کی روائل کیوقت پورسنتہ کے ہال میں ایک از دھام ہوگیا تھا وہ بھی اس مجمع میں مگیا اور موقع پاکر بحثکم کے فلب میں خنر معونک دیا ۔ چارس کو جب یزبر بینی تو وہ روتے روتے بینگ پر گریرا ۔ نیکن دربار سے باہر بڑی خوشیاں سانا كُنيس - أكسفورد ك يوجوان طَلبه الندن كي معمر الدر مين فلش كا مام صحت مینے میں ایک دوسرے پر سبعت یع نے کی کوشش کرنے نگے ۔ قاتل جب زنجیرول میں حکوا ہوا ایک بوربی عورت کے ساتھ سے گزراتو اس عورت نے کہا کہ اے میرے جیو نے سے داوُد' خدا مجم المينان دے " جب أدر كا دروازه بند بوا تو مجمع نے چلاکر کیا کہ" خدا تجمع راحت وآرام نصیب کرے : باوشاہ جسوقت ڈیوک کے میازوں کی رواغیٰ کا معالینہ کررہا تھا تو ان معازو<sup>ں</sup> کے ملاحوں تک نے بادشاہ سے بالق کی کہ "فلٹن کی جانخبی کردیجائے کیونک وہ اس سے پہلے ابنیں کے جُرم یں وافل مقا یا سکن سکھرکے انتقال سنه قرم مِن جو الميد کي شعامين طلوع مورمي تقي وه بهت جلد

A Secure

فنا ہوگئیں۔ ڈیوک کا ایک وست پرور <del>روسٹن</del>، وزیر خزانہ ہوگیا اور سابق طریقوں میں کوئی فرق بنیں آیا۔ الیت نے کب " فارگر کا تو فائد ہوگی گر تباہ کاری پیٹور باتی ہے ہے

نظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ جارس کی بے باکانہ خلان ضابطگیوں سے (فرمکے استے اور روایا کے دربیان جو وسیع ظیم مغایرت کی حال بوگئی تھی ا سبد (ترا زعاف اس چارس کے کسی نے نعل سے مزید وسعت کا امکان باتی بنیں راعا محمر بالمينث كي آزادي تغريرُ مال ومتاع كي حفافات بكد ذاتي آزادي بھی زیادہ الگلستان کو جو شے عزیز تنی وہ" انبیں" تنی ۔ اس عبد کے شرع ہوتے ہی ہر پورشن کے دل میں ایک طرح کی افسرد کی سا بوئئ تتى اور يه افسردگى سال بسال برستى جاتى تتى ـ دومرے مالك یں ذمب پروسٹنٹ کے خلاف جو عظیم حدو جہد جاری متی دہ یوماً فیواً سخت ہوتی جاتی تھی اور یہ معلوم ہونے لگا تھا کہ مذہب یر وسٹنٹ کا آخری وقت قریب اگیا ہے ۔ جرمی میں بروان کالون اور یروان لوتھر دونوں کیسال طوریر آسٹریا کے کیتمولک خاندان کے قدموں کے یعجے بال ہورہے تھے ۔ پیکھم کے قتل کے بعد روشل کے ستوط سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ فرانس کے ہیوگیناٹ کو ایک رومن كبيتمولك كارون بإمال كرواليكا - اوبر الكستان خود إسى خيال مي غطا بیاں تفا کہ کہیں ارمیدا کے وقت کاسا ٹبلک خطرہ اسے بھرندیش آجائے اس صور سے حال میں جارس کا لاؤ کو تندن کا استف بناکر میں معامات کی سررای اسکے تعویض کروینا سخت برینانی کا باعث بوگیا ان مُعراك بوك يرو المستنول كو الواور اسك زير الزابل كليه ال يروال الأ

كيتيولك نرب سے زيادہ خطرناك معلوم بوتے بصنے دوسرے مالك یں پرزور کاسیال عاصل ہوری عمیں ۔ بیورٹینوں کی نظر میں یہ لوگ خدا وملک دونوں سے باغی نفے ۔ ان کا مفصد بہ مقا کہ جہاں ک ہوسے انگلستان کے کلیساکو پروشنٹ کلیساؤں سے علیدہ کرکے ہی كليسا سے قريب كروي جسے يروششن شيطاني مزبب سمحتے تھے ـ لاؤ وغیره رومن رسومات کی بسروی کرنے اور حزم و تدہم کیساتھ روی عظالمہ كو رائج كررب يح في ليكن البني زبى معاملت بي وه أزادى عال يقى جو اتبك روم مين كم ومني قائم تنى ـ وه بادشاه كى اتحى كى ذلت مي مِثْنَا تَقِع مِشَابِي مَعَاظَت كَيُوجِهِ سِع وه اپنے وقت كے مَرْبي احساس کی بروا ہنیں کرتے تھے اور اس حفاظت کی شکر گزاری کے طور پر انبوں نے بنایت ہی خطرناک وعاوی شاہی کو ندبی عقاید میں واض كربيا فقاء استعن اعظم ومِنْكُفْ في جير كي سنبت يبيان كيا تقاكدات فدا کیلرف سے القا ہوتا ہے ۔ برترین مظالم کے مقابلے ہیں وہ خاموشاً اطاعت کا وخط کیتے رہتے نفے ۔ انہوں نے یہ اعلان کردیا تحاکہ اعلا کی جان وال کلیشہ باوشاہ کے اختیار میں ہے۔ وہ مذہب کو الگستان کی آزادی پر ایک باقاعدہ حلے کا ذربعیہ بنار ہے نتھے ۔ انبک اس خیال والو حیثیت ایک درباری گروه سے زیاوه بنیں تھی کیونکه رعایا کی طرح عام یادری بھی یے بیورمین تھے ' گر لاؤ کی مستعدی اور دربار کی سرستی سے یه اندیشه بیدا مو میلا تفاکه انکی تعداد وقوت میں بہت تنزی کبیماتھ ترقی ہوجائے گی ۔ دورس انتخاص اسوقت کو آگھوں سے دیکھ دے تھے جب ہروکی منبر خاموشانہ اطاعت کی بینہ وتضیعت<sup>،</sup> کالونیت کی مذ

اور روما کی جانبداری کے وعظ سے گرنج الحیکا۔ دارانعوام کے تمام ارکانیں اليك جوش مراي كے معامل ميں سب سے بيٹا غفا گر اسوقت مرب كى نازک حالت نے اسلے ول سے تام دوسرے خیالات کو محو کردیا تھا۔ اسنے اپنے دات سے لکھا تھا کہ "خطرہ استعدد بڑھٹا جارہا ہے کہ خداہی ہم لوگوں کو مابوی سے بھائے تو بھائے " تام ارکان دارالعوام الیساہی اندیشہ ول میں گئے ہوئے جمع ہوئے ۔ یہلی کارروائی ندہب سے شروع ہوی ۔ الیٹ نے کہا کہ انجیل ہی وہ مداقت ہے جی باعث الطلاک ایسی متدومتاز نوشالی نفیب ہوی ہے ۔ اسلے اپنے تام کامول کی بن ای پر رکھنا جا ہے کہ ہم الفال طاحت بنیں جکد اعمال سے ہی صدافت کو قائم رکھیں ۔ مشرقی کلیساؤں میں ایک سے بیعبی ہے کہ مقاید کی ترار کے وقت لوگ اپنی استفامت ظاہر کرنے کیلئے مذ حرف سروقد کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ تواریں کینیج لیتے ہیں۔ میں اس کہنے کی اجازت جاہما ہو كريهتور نبابت بى قابل تعريف بي " اركان في ايني سركروه كي ال صلائ عام کا جواب ایک پر کمین "اقرار صالح کے ذریعہ سے دیا۔ اہوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ اسی خیال پر قائم رہینگے کہ عقائد کاصیح اقرار صالح مفوم وی ہے جسے پارمینٹ نے قائم کیا ہے اور جو کلبیا کے افعال اور فریبی مصنّفین کے عام خبال بر غور کرنے سے ابنیں معلوم ہوا گر منب کے منعلق تام مباحثے دفعتهٔ روک وٹ گئے دارالعوام نے محاصل بحری کی منظوری اسوقت تک کیلئے ملتوی کردی تھی حب متک ان نفضایات کی ترافی نیکیائے جو ناجار محاصل درآمدورآم کے باعث وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اسکے ساتھ ہی دارالعوام نے ان محصولول

الكتمروسوم

اوا کرنے والوں کو باز یک کرنے کیلئے طلب کیا ۔ یہ لوگ حسب حکم خانم تو ہو گئے گر جاب دینے سے اس بنایر انگار کردیا کہ بادشاہ نے اپنیں جواب وینے کی الفت کروی ہے ۔ دارالعوام اس پر اعراض بیش کرنے کی کارروائی کرنا چاہتا تھا کہ اسی انتاء میں اسپیکر نے یہ اعلان کرویا کہ اسے اجباس کے متوی کرنے کا حکم ملکیا ہے ۔ یہ صاف ظاہر متعاکہ اسکے بعدی برطرفی عل میں آئی ۔ بیں رت کے دیے ہوئے غفے نے ایک بنگا الرمنٹ کی وافی کی کیفیت بیدا کردی ۔ لوگوں نے اسپیکر کو زبریتی کرسی پر بھائے رکف اور الميت نے نے وزير غزانہ كو اس كارروائى كے صلاح دينے كيلئے نشاء ال بنایا کیوکر آلیٹ اہمی کک اپنے اس اہم اصول پر قائم تفاک ذمہ داری وندایر عاید مونا جائے ۔ اسنے کہاکہ کسی نے بھی یالیمنٹ کے تورنے کی فکر نہیں کی کہ آخر می خود پارمین بی نے اسی کو ناور دیا ہو " ا سے ان انفاظ کی مست اک اہمت بعدکو خابت ہوی ۔ دروازے می تَعْلَ لِكَا دِيا كِيا - البِيكِرِ فِي برجند اعتراض كَيُّ - بابر سي نتيب يالبينا نے دروازے کو بہت کچھ کمٹ کھٹایا اندر کے مجنع نے بھی نریمی يداكى كركسىكى كيد يبش زكى . الكستان كى آزادى كى اس آخرى كوش یں اکثر ارکان نے معظابش ومرمیا" کے تنور کے ساتھ الیک کی تاید كى ب متعدد تجريري منفور بوئي اور دادانوام في يه طے كرويا كم موشف نمب من کسی قسم کی برخت نگالے کا یاج وزیر ایسے محمول لگائے کا حنبس بالیمنٹ نے منظور نیکیا ورسب سلطنت ودولت کے سخت وتمن سي على جائيني على بدا رهايا مِن سنك جو شخل بوشي عالما نا جائز افعال ومعالبات پر کاربند بوگا وه بنی " انگستان کی آزادی

براد کرنے والا اور ملک کا وَثَنْ مصور بوگا "



111

استاو - سربيكرانت ني "ايخ عائك متد" ( History of the United States. مِن الركمة كي آباد كاري كي كيفيت سبت خوبی سے بیان کی ہے البتہ معض حزیّت میں کھر خلاف ہے اس کھی تھیج مر گاروز کی بَایْج سے بھکنی ہے ۔ لاڈ کے متعلق خود اسی کا سنہور ومعروف" روز نامیہ اور اعے مراسات ویکھنے چاہئے ۔ لیبت بی اس نے جو کام انہم وٹ انسی براک کی جوآمیز تناب "کنیش بری کی قسمت" " Canter bury's Doom معانینه کرنا چاہئے۔ } ( مسٹر وائل کی کتاب "امرکیے کے اگرزوں The Euglish in America)

اس نہرت کے علمے جانے کے بعد شائع ہوی ہے۔ اویٹر) مع الله والى بالمين كى رطرفى كا زمانه الكلنان اور تام دينا مي الكلسال نمرب پروٹسنٹ کیلئے روز سیاہ تھا گر اسی الیتی کے عالم میں بیویٹیوں اسی وشا نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ۔ بقول کنینگ "و و یُرانی ونا کے وجه کو کا کرنے کیلئے نی وناکی طاف متوجہ ہوئے " ان ااخافا سے

كينتك نے جو كيم بهي مراد لي بو كر وہ اس سے زيادہ مورّ واہم نابت ہوے جو اسوقت خیال میں آسکتے تھے جالی کی تمبری بالینٹ کے بند ہونے کے بعد ظلمو ستم کا جو زمانہ آیا سی زمانے میں پیورٹینوں کی می جاعت کثیر نے ترک ولمن کرکے نیوالگلیند کی ریاسی قائم کی ۔ شالی مورکم کے بسنے والے اگریزوں میں بیورمین کسی اعتبار سے سبی مقدم بہیں تھے۔ مغربی ونیا کے دریافت ہونے کے بعد ابنداؤجو حالاً بیش ایسے وہ ایسے بیں تھے کہ ان سے وہاں کی آزادی کی نسبت كوئى اجبى اميد قائم كياسك . كلك نتي بالكل رعكس بوا لبني لوا كى سب سے زيادہ متعب اور سب سے زيادہ ظالم سلطنت آلين كو اس تراعظم بر وسيع افتدار حاصِل مِوكِي اور مكيكو اور البروكي دولت سے اسکا خزالم الل الموگیا، گر الین کے جہاز جنوبی سمندروں کیطن جاتے سے اور البین کے آباد کاروں کا دعویٰ بھی یبی تھا کہ اس وسیع برام کا حِنوبی حصّہ کمیتخولک بادشاہ کا حق ہے ۔ مُنِ اتفاق سے انگریز شال امرکیہ کے رصعب وویران نواح میں اُڑے ۔ در حقیقت الگلستان کا حق اس برامنکم کے اصلی حقہ پر اسین سے بھی پہلے فائم موجکاتا کیونک کولس کے سوال امریکہ پر چنجنے کے قبل ہی سیسٹین کیسٹ عامیاً یں اگریز جیاز رانوں کو لئے ہوئے برال سے روانہ ہوکر سواحل امرکیز ير عنوب من فلوريدا يك اور شال من خليج بين مك جير لكا آيا تنا كيب كا أباني ولمن جنبوا تما محر وه الكليتان من بيدا بوا اور وس المست يرورش يائى على سين اس ماحب بمت جان كشت كے بعد ، سی وورے آگریز نے او ہر کا رخ بنیں کیا بسین نے نی دنیا یں

اثبتتم جزوجام

اپنی شہنشای قائم کرلی اور انگلتنان کے ملاح بیوفاؤ ندلینڈ یں مجھل ہی کرنے پر تناعت کئے بیٹے رہے الزیبق کے عہدتک انگریزوں کو دو بلدہ نئ د بنیا کی طرف توجہ نہیں ہوئی ۔ براعظم آمریکہ کے شابی ساحل کیطرف ، ۱۹ ۱۹ سے آیشیا کا راستہ معلوم کرنے کے خیال میں مغربی انگلتان کا ایک جہازا لیر کرر پر جا بھنیا اور وہاں کا نہائے طلا کے موجود ہونے کی خبر لیکر وایس آیا۔ اس خبرکو سکر سبت سے جانباز خیلیج بیفن کے تو وہائے بن کو جیل کر واں پینے پر آمادہ ہوگئے حسن اتفاق کہ یہ لوگ سونے کی نَاشَ مِن نَاكَامِ رہے' اور ان مِن سے اکثر غیور کمینت اشخاص نے بیکی ك وبي نوآبادي قائم كرنا جابيت بدلين اس حصة ملك مي سروى كا زمانه بہت دراز ہوتا تفا اور ملک کے اندر جابجا انڈین جنگر قبائل موجود تھے اس وجبر سے ان ابندائی آباد کاروں کوسخت وقت کا سامنا ہوا ، سر ہمفری کلیٹ اس زانے کے بند حصلہ لوگوں بیں سے عقا۔ اسے جب آبادی قائم کرنے کی کوشش میں اکامی ہوی نو وہ انگلتان کی طرف یٹا سکین راستے ہی میں طوفان سے ہلاک ہوگیا ۔ حب اسکی جمیوٹیسی کشتی کی رشنی رات کی تاری میں ہمیشہ کے لئے گل ہوی تو لوگوں نے اسی زبان سے یہ یادگار انفاظ نگلتے ہوئے کسنے کر" زی کے راستے سے بھی بہنت اتنابی قریب ہے جننا بھی کے راستے سے ہے ! اسے سوتلے جائی سروالشر رائے نے میک کہم روانہ کی جینے آبنا، پیکو کا پتہ جیایا. انح درافت کئے ہوئے اس مک کو الیزیتھ نے اپنے لفت ورجن ریا دو شیزہ) کی بنایر ویجینیا کا نام عطا کیا اس مک کے وریافت کرنے والوں کا خیال بیکقا کہ وہاں لوگ ازمنہ زریں کی زندگی گزارتے تھے یا

رالے کی اسی اکتفاف کے وقت سے بوری میں تنباکو اور آلو کا رواج ہوا ۔ لیکن ان کسنے والوں نے سونے کے خبط میں بڑکر اپنی قوت کو ضایع کیا اور اصل باشندگانِ مکک کی وشمیٰ نے ابنیں ساص سے نکال دیا ۔ شالی کیرولینا کے دارالکومت رائے سے ابک سروالراك كى ياد از ، ب كريام اسكى كاميابى كا نيخه سبي ب. بلکہ بعد کے لوگوں نے اسکی کوششوں کے اعتران کے طوریر اپنی دارالحكومت كا بينام تجريز كيا تفا بيسيك كي مشقل آبادي تجميز اول کے اوائل عہد میں شروع ہوئی تھی اور اسکی فامیالی کا باعث ۱۹۰۹ یہ عقا کہ آباد کاروں کو بقین تھا کہ نئی دنیا کے فتح کا راز ص منت وجفائش ميں مضمر ہے۔ اولًا جو ايك سو يانج آباد كاريال آئے انَ بن سے ارتالیں شخص معزز طبقے سے تعلق رکھتے نفے اور صرف بارہ نفر کسان محقے ۔ ان کے سرگروہ جان ہمتھ نے نہ صرف بیسیک کی وسیع خیلیج کی تعیقات کی اور دریاء یونومنک ود<sub>ریا</sub>، سکونے کا پُنة لگایا بلکہ قط ورکیرش کے باوجوذ اپنے جیبوٹے سے گروہ کا انفاق قائم رکھا بہانتک کہ ان لوگوں نے محنت چشفت کا سبق سیکھ بیا ۔ الگلتان میں آباد کاری کا ارادہ کرنے والوں کو اس نے جو خطوط . کیج اس میں یُرزور الفاظ میں یہ لکھا نخا کہ" سونے کا خواب و کمنا ترک کرو اور نے فک میں محنت کے سوا اور کی ذربعً سے نفع کی توقع نہ رکھو " اسنے وانشمندی بیکی کہ مراوواد كيلئ ايك حقد زمين كا مخصوص كرديا اور اسطرح محنت يشه لوكول کی آر کے باعث پانچ بن کی کوشش میں ورجینیا کی قسمت جیک انعی-

إنت تمزه جارم

کے باشنہ وں کی تقداد بائخ ہزار نفوس تک پیمنخ گئی ۔ انگلستان کے توانین اور اسکے نیابتی تنظیات دنیا میں سبسے { اماء رامرین

یہلے ورجینیا ہی کی نوآبادی میں رائج ہوئے ۔ جارس کی مکد منرمیامل ئے نامریر ایک دوسری نوآبادی میریند کے نام سے قائم بوی جسی کیفیت یہ کہ شاان اسٹوارٹ کے بہتن مشیروں میں ایک شخص کیلورٹ ۱ لارڈ بالعيثور) عَفا ُ اسنے نربب كينتولك اختيار كربيا عَفا اور اسلمُ است اور اکے م زیب نوواردوں کو دریا، یولومیک کے یار اور جیسیک کے رے پر اپنے کے ایک جانے بناہ جہنا کرنے کیلئے مجبور ہوا بڑا۔ اس نئ بستى مِن ايك اليا اصول رائع كياكيا جو اسونت يذ الكُلستنان یں رائج ہوا تھا اور نہ بوری کے بیٹیر حصص میں شائع ہوسکاتھا اس نئی آبادی میں بہ سکن نہیں تفا کہ سب کے سب بسنے والے نہب کیبھولک ہی کے بیرو ہول اسلئے وال سب سے بہلا قانو بہ بنایا گیا کہ" اس صوبے میں کسی شخص کو جو حضرت عیشی رابان بكتا بوكس تسم كي جمت يا تكيف بني بوكي مراسط عقائر نہی کے باعث اسے کسی جبت سے آزار کیفیےگا' نہ اس کے وَالْفِينِ مَرْهِي كِي بِهِا آوري مِن كسي قسم كي نقل الذازي بوكي "أسمحة کے درجینیا میں آباد ہونے سے چند برس بعد بالیمور نے میری لیند کی آبادی قائم کی لیکن بیروان براؤن جنیں جنیر کے عہد میں ایمنوم

بانتضتم جزوحام

بعاكن برا عقا ال سے ترتوں يہتے يہ عزم كريج عقے كه اليندكو جيوركر نئ دنیا کے بیابانوں کو آباد کریں ۔ ورحینیا کی آبادی کے مشکلات ولگاین کو سنکر ان کی ہنتیں ذرا بھی لیت بنیں ہوی تنفیں ۔ انجے سرگروہ جان دا نے لکھا تھا کہ "ہم وطن کمے لطف وآرام کو خیر باد کھ چیجے ہیں اور شدایہ عزت کے برداشت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں ۔ ہم سب کے سب جفاکش وکفایت شعار ہیں ۔ خداوند بیوع میٹج کے مفدس عهدر رم سب کیدل و کیزباں ہیں اور اسکی خلاف ورزی کو ہم ببت بڑا گناہ سمجتے ہیں اس معاہدے کے روسے ہم اینا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی انغرادی وجموعی نیر سگالی کی سخی کے ساتھ یابندی کریں ۔ ہارا طال ان لوگوں کاسا ہیں ہے جو ذرا فراسی باتوں سے ہمت ہار دیتے بن " یہ لوگ ہالینڈ سے ساؤ تقیمین میں واس آئے اور وہاں سے ور جازوں میں سوار ہوکر نئی سرزمین کو روانہ ہوگئے ۔لیکن ان دو جازوں میں سے ایک جاز بہت جلد واپی آلیا اور صرف دوس جہاز میفلاور نے د جو کل ایک سو اسی ٹن کا تھا اور جبیر اکتائیں اگا ولن مع اینے فاذانوں کے سوار تھے) این سفر جاری رکھا۔اس ١٠ ١٠ جيوثے سے گروہ كو زمان ابعد كے لوگ از راہ محبّت" آباء زارين" نے نام سے یا کرتے ہیں ۔ یہ لوگ میسوسٹس کے ویران ساحل یہ اُترے ۔ اور اس اگریزی مندرگاہ کی یادگار میں جہال آخری بارانگا جباز عمير تقا' ابني جائ ورود كانام' يليمته" ركها - 'ابنين ببت طه طویل وشدید موسم سرا سے سابقہ یڑا ہیاری وقط کی مصبتیں برداشت كرا يربي اسى طرح كى محنت وتكليف مين كئي بن كرز كيُّ اور ايكفَّ

ایسا آئیا کر لوگ شام کو یہ بنیں جانتے سے کہ مع کو کی کرنا ہے ۔ ابجاتے ہے کہ مع کو کی کرنا ہے ۔ ابجاتے یہ لوگ بہت مشقل مزاج ومنی سے پھر بھی ان کی رقی میں بہت دیر انجی ۔ وی برین برن گزر جانے کے بعد ان کی نقداد حرن تین سو نفوس تک پھر بھی تھی ۔ بیکن باوجود اس قلت نقداد کے ان کی نو آباوی آخرالام بہت مشکم بنیاد پر قائم مہولئی اور محف تنازعہ بنا کے سوال کا فائد بہت مشکم بنیاد پر قائم مہولئی اور محف تنازعہ بنا کے سوال کا فائد بوگیا ۔ ان غریب تارکان وطن کی مصیبت کے زانے میں ایک ہم نہب نے ابنیں انگلتان سے لکھا تھا کہ "تحسین اس امریر انسوس نرکا جائے کہ تا ہیں انگرا جائے کہ بیاد بردن تورکر دوروں کیلئے راستے صاف کردئے میں ۔ جب بک

دنیا قائم ہے یوزت تھارے ری حضہ میں رمبگی شالی امریکہ میں جب سے بیورٹینوں کی یہ جیمونی سی نو اکادی قائم (میلورٹینوا کل ہوئ انگلتان کے تام بیورٹینوں کی انگیس اسی طرف ملی ہوی تمیں جالی کے (مرک و طرف ابتدائی نانے یں یہ تجوزی ہونے میں کہ اس جیوٹے سے لی متع کے قریب ہی ایک نئی آبادی قائم کیائے ۔ انگلتار کے شہر بوشن کے سوارگو نے اس تجویز کے عمل میں انے میں بڑی مرد دی اور ان کی اسی الماد کے اعتراف کے طور پر محصد مک کے وارالصدر کا نام ابنیں کے شہر کے نام یہ رکھا گیا ۔ ابنی تریری پالیمنٹ کو برطون کرنے کے تبل چارس نے ایک فران عظا کیا نفا جیے روسے مبایوش کی لو آبادی قائم ہوئی تھی ۔عام موفر م نے اس عطائے فران کو خداکی طرف سے وہاں جانے کا حکم خیال گیا 1919 اینی عظمِ الشان أمنی جدوجهد کی ناکامی اور انگلستان می خدا برشی کیاا، میں خطرات کی زمادتی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دکھنا شروع کہ مغرب کی مرزین پر نبب وازادی کو معول وستن مائے امن

جامین ہوعی ہے ۔ یارسٹ کے بند ہوتے ہی تاجرین ومعززین مک کو بحر اوتیانوس کی دوری مانب ایک بری نوابادی قائم کرنے کی تجریر اکھا، نے کی اور ہر ایک پیورٹین کے گھر میں مساچیس کے نئے حالات کا چرجا ہونے لگا۔ اقتضائے زمانہ کے موافق اس تجویز کا خیرمقدم فاموش و یا ڈرار جوش کے ساتھ کیا گیا ' نیکن ایک تارک ولمن کے انفاظ سے معلی مومًا ب كم فرك برك بالمبت ويُرجيش الشخاص كيكية. بهي وطن كو خرياد كمِنا كسقر صبر أزا عقاء اس قم كے خيالات كے جواب مي و تحقولي اصغر نے کہا تھا کہ "جہان میں بہترین طریقے سے خدا کی عبادت کرسکوں 'اور اور اینے عزیو زین ووتوں کی صبت کا تطف حاصل کرسکوں اسیکومی اینا ولمن سمجشا ہوں" لوگوں نے اس جواب کو بیندیدگی کی نظر <u>سے</u> دیکھا اور بیورٹینوں نے اس کٹرت کے ساتھ ترک وطن اختیا کیاکہ انگلتا میں کبھی یہ صورت بیش بنیں آئی تھی ۔ پہلے دوسو ادمی سیلم کو رواز ہوئے اس کے بعدی جانِ و تقوابِ کے ہمراہ آنامسو آدی اوریل کھڑے ہو اور بادشاہ کی سخفی مکومت کے پہلے سال کے ختم ہوتے ہوتے مزر سات سو آدمی کک سے نکل گئے ۔ جنوب کے سابق تارکانِ وطن ١٩٣٠ كيطرح يكروه يريشان حال اوباش ديوالي ادر جرائم بيشه وكول كا غول بنیں تقائم میغلاور کے زائرین اولین کے ماند ریب کے سب غريب ووتتكار انتخاص تحف بلكه ان مي زياده تر الربيشة اور متوسط طيق کے لوگ تھے ۔ بعض بہت بڑے صاحبِ حالداد بھی تھے ۔ کائن کر اور راجرولیمز جیسے رُجوش یادری بھی ان می داخل تھے اندن کے ہوشیار قانون بیشہ اور گسفورڈ کے نوعم کلیہ سے بھی برگروہ خالی

بالكيث ترجزه جراج

نبیں تھا گر اسکا زادہ حصہ لنگنشار اور مشرقی صوبوں کے خداتریں کساؤیر مشتی تھا ۔ اس کوشش میں شرک ہونے سے ان کی غرض حرف یہ تھی کہ وہ اپنے "بہترین مقاصہ" کو حاصل کرسکیں یہ لوگ کسی دنیاوی غرض سوفے جاندی کی حرص یا لوٹ مار کے شوق میں اپنے ملک سے بنیں لکلے نقے بکہ حرف خدا کے خوف اور خدا کی عبادت کے وفور شوق نے ابنیں ملک سے لفائے پر مجبور کیا تھا لیکن اس برسے ہوئے جوش کے باوجود ان کے ول اس صدمہ سے خالی بنیں تھے کہ ود پنی الگلستان کے گھروں سے علامہ، ہونے پرمبور موے ۔ انگلستان کا ماص حدمہ سے خالی بنیں تھے کہ ود پنی ماص حدمہ سے خالی بنیں تھے کہ ود پنی ماص حدمہ موے ۔ انگلستان کا غائب بونے لگاتو بیائند انٹی زبانوں سے ملک کے باوجود ان کا فران کا کوئی سے ماص حدمہ کے کہوں میں خال کا میں حدمہ کا کا کوئی کی کیا کی کیا کی محتمدی جاعت کی نظروں سے عائب بونے لگاتو بیائند انٹی زبانوں سے لگال کراہے۔

م رخصت اسے اہل ولمن ہم تو سفر کرتے ہیں۔

ونھراپ کے ہمارمیوں نے اپنے ان بھائیوں کو ج بیچھے رہ گئے تھے لکھا تھاکہ مجب ہم بیابانوں میں اپنے عزیبانہ جھونیراوں کے الدہ رہتے ہونگے تو ہارے دل تھاری ابدی بہتری کیلنے ارزووں کے سرشیے بنے ہم

و بھے تو ہارے *ول شمعان کاہدی ہبتری بیلنے ارزوول کے سرعیم بھیوں ہے۔* انبیٹ کے اندیشہ ناک خیالات کے باعث جو نندید خون دفعۂ {لا**دا وزیرین** اِنگا تھا جب دہ فرو ہوگیا تو آیندو دو *برگ میک ترک و*لمن کی

طاری ہوگیا تھا جب دہ فرو ہوگیا تو آیندہ دوبرس کی ترک وطن کی رفار ست ری میکن الآکی کارروائیوں نے پھر بیورشیوں میں اضطآر بیرا کردیا ۔ بیکھیم نے جب اوّل بار جیزر یہ ندر ویاکہ الآک کو سنٹ ویود کا اسقف بنادیا جائے تو اس بور سے بادشاہ نے اپنے تقرس سے اس کی دلی کیفیت کا بورا بورا اندازہ کرلیا اور کہاکہ سوہ وہ ایک دیمین طبیعت کا آدمی ہے وہ بینیں دیکھیا کہ کام کا موقع ہے

بالمبشتم جزوجوام

یا نہیں - ہروتت ایک نیا خیال قائم کرآ رہتا ہے اور جو خیال اس کے ذرمن میں آجا ہے جامبتا ہے کہ تمام معامات کو اس رنگ میں رنگ وی تم چاہوتو اسے اپنے ساتھ رکھاہ گر لیتین الو کہ بجیّادُ گے او دیقیقت ایک خشک مزاج اسلی بیند ادام برست شخص تھا گر دربار کے تام مقتدایانِ دین میں وہی ایک شخص تھا جسنے اپنی ذاتی محنت اپنی دلی بغرضی این خایاں توت انتظام کے باعث ترتی حاصل کی تھی اسکا توہم اس حد تک برها ہوا تھاکہ اسکے بڑھنے کے کرے میں ایک نغمسنج بڑیا أُكِّي نُو اسنَّ أُسِي بهي خاص المبيت دي - بعدكو جب وه سمه تن سلطنت کے معاملات میں مشغرق ہوگیا، تو اسنے تجارتی معاملات سے ایس کامِل واقنیت بیدا کرلی تھی کہ تندن کک کے تاجر اسے اس كام مين المر مجهف لك كف - تدرّ كا البته الله مين كبين يتداني عَقَامُ لَكِينَ اسْكِ اثْرُ وَتُوتَ كَى اصْلَى بِنَا اسْكِ مُفْصَدَ كَى كِيبَا فَي نَفَى ـ اسين وورمنی میکنالی عینگی موجو و تھی اوراس نے ابنی تام قرت صرب لیک مقصد کے عاصل کرنے پر مون کروی نفی-اسکا خیال یہ تھا کہ الكُلْسَانَ كَ كليبًا كَي وانعى حينتيت بير بمونا جائية كه وه كبيتولك كليبًا ا کی لیک شاخ ہو اور اسیں حب ضرورت اصلاح کریماعے۔ انگلتان کلیا کو اس حالت پر لانے کیلئے وہ عزم بالجزم کرجیکا تھا۔ وہ روا اور کلیا کے رسوم وعقامہ کالون دولوں کی بیعتوں پر کیساں معرض تھا اور کلیا کے رسوم وعقامہ کو اس حالت پر لانا چاہتا عقا جو مجلس تخیا سے قبل کی صدروں میں یائی جاتی تھی ۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ مقا کہ براعظم کے مہذب کلیساؤں سے کلیائے انگلتان کے موروابط اتبک

تايخ الككشار عضيوم

النششتم حزوجارم

باتى ره گئے ہيں وہ تقلم منقلع كروئ جائيں - لادكى رامے ميں اساتف كى حانشيني كا سئله كليساكا اصل الاصول تفاء اور جرمني اور سوعرر ليند مين پی کمیروان لوکفر وکالون نے اسافف کی خرورت سے انگار کردیا تھا اسلنے (اسلے خیال کے موافق) کلیا کے اند انکا شار باتی ہی انس رہا تھا۔جیائی فراس کے ہیوگینائے اور فلینڈرز کے والون یاہ گزیوں کو عبادت کی حِ آزاد الله على كيكي على وه اسى بناير دفعتْه وابس له لى كئ اور ان سے یہ کہا گیا کہ انگلتان کے طریقہ عبادت سے اتفاق کریں اسلنے رواروی کی تو قع میں یوگ نہایت کثرت کے ساعة عبوبی سوامل سے البیند كو يلي كيُّ ۔ انگريز سياسي وتجارّ جو ملك غيرس مقيم تقف وه انبك بے روک نوک کالونی کلیاوں کی عباوت میں شامل ہوتے تھے اب ان سے بھی الگلتان کے طریق عبادت سے اتفاق کرنے کی خواہش کیگئے۔ اگریزی سفیر مقیم بیرس کو شاران تون کے سوگینائی عبادت گاہ میں عانے کی ماننت کردگیئی ۔ لاڑ بڑاعظم کے پروٹسیوں سے جس قدر دور بوتا جاتا تھا اسيقدر وه بالاراده يا بل اراده الم الله على قريب ہو، جاتا تھا۔ اسکے کلیّہ کے موافق روم اگرجیہ بیض غلطیوں اور پیمتوں كے باعث الكتان سے الك بوكيا تقائرني الحقيقت وه كليماكي ايك جائز شاخ تھا اور لاؤ انہیں غلطیوں اور بیعتوں کے سانے کیلئے بہت بڑی کوشش کررہا تھا۔ ان موانعات کے رفع ہوجانے کا فطرتی نتیم یی بوتا که دولوں کلیا پیم متحد بوجاتے اور لاؤ بھی خواب دیکھ را تقاکہ اصلاح کے زمانے سے وولوں کلیاؤں میں جو فیج حامل برگئ ہے اسپر ایک میں بناوے ۔ لاڈ کو خصنیہ کھوریر کارڈنل کی گلاہ کے

مِش کئے جانے سے نبت ہوتا ہے کہ روا کا خیال پرتھا کہ لاؤ اس کا كام أنجام دير إحد الله كا اس منصب كے تبول كرنے سے الكار كرنا اور بطور خود رسوم مرّوج بر متواتر اعتراضات کرتے رہنا اپنی جگدیر یہ أبت كرة ب كروه في الحقيقت ادائسته طورير روا بي كا كام انجام درات اسکا خیال یقا کہ منہب کا عام تحاد زانے کے ہاتھ ہے گر کلیںائے انگلتا یں کیتھولکوں کے خیالات اور کیتھولکونکے طریقوں کو ایک بندسطے پر لكر وه اس أكاد كيلي راسته صان كرسكتا عقاء السك راست مي سب بڑی دفت نمب بمورٹین نے بیدا کررکھی متی اور انگلتان کی آبادی کے دس حقول یں سے نو حصے اس منب کے معتقد تھے اسلے اس نے بےرحی سے اس نرب کے خلان جاد شروع کردیا کینر ج بینت کا سنف اعظم موکر جب کلیائے الگلتان کی باگ اسکے ایت یں استعقاعظم اکن تو اسنے فرا ہی مائ کمین کو بیورٹین پاوریوں برحد کرنے کے لئے ایک مشقل آلد بنالیا - رکٹرول (Rector) اور وکاروں ( Vicar ) گاشنید كياتى ابني مطل كيا جاتا اور وه انجيل كا وعظ كينے " سے روك جاتے نقط سفید عباؤں کا استفال اور ناگوار رسوات کا بالانا پروٹیوں کے على الرغم برزي طبقے میں بدور جاری کیا گیا ۔ شہروں میں لکچر کیلئے ج مقاات بنائے گئے تھے وہ بورٹین واعظوں کے بہت مفیدمطلب تھے ان لکچروں کے سلسلے کو بھی سخی کرکے روکا کیا ۔ بیورس واغلو لے دیبات کے مغرزین کی بناہ وطعونڈی گر اسقف اعظم نے فورًا ان مغرزیں سے اینے لئے بیش ازمغرد کرنے کے می کو سلب کرایا طالا کی اسونت کک یالوگ اس حق سے متنفید ہوتے رہے تھے ۔

باعضتم عزوتهام

وبہات میں یادریوں کی جسقدر جگیس خالی ہوتی جاتی تھیں بائی چرچ کے اساتفہ اِن پر ایسے اوگوں کو امور کرتے جاتے تھے جو کالونیت پر ترا كرتے اور بادشاه كى بيحين وجرا الهاعت كو قانونِ خدا كا ايك جزو تبا تھے ۔ یورٹین بہت جلد اس وقت کو محسوں کرنے لگے اور ابنوں نے اسکا تولیہ سونیا کہ اوفاف کی آرنی کو خریلیں اور حقیق واروں کے توسط سے پروٹسنٹ بادربوں کو مقرر کرائیں گر لاد نے ان حقیت داہ کو اکورٹ آف کسیکر دعدالت خزان ) کے روبرو طلب کرکے سیمتم اس بطريقے كا خاتمہ كرديا - به واروگير باوريوں بى كك محدود نبي متى بكه عام لوگ بھی اسکی زو میں آگئے ۔ دو آخری حکم الوں کے دور میں جمیی انجيل ( جسے جينوا کي انجيلين کہتے تھے) اگر روں ميں عام طور پر رائج ہوگئی تھیں اس کتاب کے حواشی پر کالونیت کے اصول الکھ ہوئے تھے اس کے ان کی درآمد کی بھی فائنت کردیگئی ۔ عشائے ربانی کے ادائے رسوم کے وقت بیٹھے رہنا طریقہ عام ہوگیا تھا لیکن اب گھنوں کے بل جیکئے پر زور دیا گیا۔ اور اس کھم کی تعبیل سے انگار کرنے کے باعث سیکڑوں آدمی متت سے خارج کر دئے گئے ۔ریشا کرنے کا لیک اس سے بھی زادہ نگلیف وہ ذریعہ یہ نگا کہ دونوں خہی فرقوں میں اتواد کی حرمت کے بابت سخت اختلاف، رائے تھا پورٹن حضرت عیمی کے اس دن کو بہودیوں کے سبت کے شل قرار دیتے تھے اور جسطرح یہود سبت کی حرمت کرتے ہی اعظم وه اتواركي حرمت كن چاست عقر واسط خلاف لاذ كي بخال یاری اتوار کو کلیما کی اور تعلیلوں کے ماند ایک تعلیل سجھتے تھے

اور اینے پرول کو عبادت کے بعد اس قسم کی میرو نفری کی رغبت ولاتے تھے جس کا رواج "اصلاح" کے قبل تھا جیز اپنے وتت میں ہائی جرح کے یادریوں کا طرفدار تھا اور اسنے کھیل تاشے کی ایک کتاب بھی تنائع کی تھی جس میں جیند کھیلوں کو اتوار کے روز جائز ومناسب قرار دیا تحفا لیکن پارلین با مرار دوسری جانب مائل تقی اور اسنے ازروئے قانوں اتوار کی تفریحیوں کو ناجائز قرار وبدیا تھا اسیں شک بنیں کر ملک کا عام خیال اتوار کی حرمت کو نیادہ پابندی کے ساتھ مرعی رکھنے کی طرف اُئل تھا۔ اس آناء میں لاذ نے ایکایک اس معالمہ کو ایک معرکت الآرا سکہ بناویا جیف حبس رجرہ شن نے اس قانون کو مغربی اضلاع میں رائج کیا تھا لاڈنے اسے مجلس شاہی کے دورہ طلب کرکے اس 'بی طرح اسکی مرزش کی كه بُرها بيف جس يه كهنا بوا نكلا كه "ميرك كل مي حرف التقطيح. کی ریشی آسینوں سے پیمندا لگادینے کی خمر رگئی تھی " ایے بعد لاڈ نے سرایک یادری کو یکم دیا کہ انوار کی تفریح کے سعلق منبروں ير اعلان كيا جائے - بيورئين بادريوں ميں سے ايک بادري نے اس حکم کی تعمیل کرنے کیلئے اعدان کو پڑہ دیا گر آخر میں میعنی خیزفقرہ بھی کبدیا کہ اے کوگو تمنے خدا کا حکم اور انسان کا حکم وونوں کج، مَن لِيا ۔ اب جبی جاہو اطاعت کرو<sup>م</sup> لیکن یادریوں کی جاعت کیر اسقف اعظم کے حکم کی تقمیل سے الکار کردیا ۔ اسکا انجام وہی ہوا جو لا فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

176

بٹادے گئے ۔ عرف ایک اورج کی اعتنی کے اند تیس تقبوں کے یادری این این حکھوں سے فارج کروئے گئے ۔۔

اوی درجے کے پیورٹینی بادریوں کا یہ اخراج در حقیقت (لاواور مادر اس اصلی کام کی تمبید متی حبکا تغیی استفاد الله بیا سے کرجکا مقا يني يادريون كو كيقولك عقائد اور كيتهولك رسوم كا يابند بناكر نرس كتيمولك سے دوبار و اتحاد تائم كرايا جائے ۔ لاؤ علانيہ يہ كھنا مقا کہ وہ ستائل یادریوں یہ مجرد یادریوں کو ترجیج دیتا ہے۔ یموسیمنی مادریوں کی مگیر حو میری مقرر ہوئے تھے ان یں سے اکثر ابنیں عقائد ورسوم کی بابندی کرتے نفے جن کو بڑے بڑے مصلمین بوب پشی کے عقائد قرار دکیر قابل لعنت کھیرا چیج تھے۔ اکثر اساتفہ بھی اللہ کے ہخیال تھے ایک یادی انٹیکو صدق دل سے عامتا تھا كم رُوماً سے مصالحت بوجائے۔ دوسرے گذمین نے مرتے دم يراقرار كيا كه وه يوب كا بيرو سے -اس درسيان مي لاد اسلال ان تُعك كُوشْن بين مشغول مقاكر" اصلاح "كي تبلك ضرب سے یادریوں کا ملکی وسیاسی درجه جنقدر بیت موگیا ہے اسیقدر وہ بلند بوجائے ۔ اسکے اسقفیٰ کے وفتر میں ایک بہت بڑی اور قمیتی کماب صاف شدہ جیڑے کے کاغذیر تھی ہوئی رکھی ہوئی ہے اس کتاب میں اسنے یادریوں کے حقوق کے سعلق وہ تمام مخرریں جمع کمیں میں ج کُور یں مُحفوظ ہی اسفف اعظم نے اپنے روز نامجے میں ایکھاتھا کہ" اگر ضدا کی رو شامل حال ہوی تو میں اکمیں کام انجام دو لگا" ان اكيس كاموں سے ايك كام اس كتاب كا جمع كرنا بھى عقا يني

باغضتم جزوجهارم

یندره کاموں کے سامنے اسنے زور دیکر لفظ"کلل" لکھا تھا۔ انہیں میں یا کتاب بھی شامل مھی ۔ عدالتہائے اساتف کے اختیارات مت سے كمزور بوگئے تھے گر اب اللہ كى سررتى سے انبيں بھر قوت عال برگئی ۔ سوالہ میں اسنے بادشاہ کو اس امریر آمادہ کردیا کے سلطنت ك مكى عبدوں ميں سے سب سے برا عبدہ يعنی خزانے كی وزرات اعلى حَكَمْنُ اسفف لندن كو ديديائ - لآد في نوري الكماب كرميم مرائم کے زانے کے بعد سے کوئی یادری اس عہدے پر مقرربنی ہوا تقاء میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ علمن کے باتھ سے یہ کام اس طرح انجام یائے کہ کلیا کی عزت اور سلطنت کی ترقی وہمودگی كا باعث بو ـ ابل كليبا اكر اب يجيي ايني أيكو نسنيمال سكيس تو لازاور رموه ندی اس سے زیادہ کیا کرسکنا ہوں او جطرح وہ جا ہتا تھا کہ إورى عقائد کے بارے میں کمبنےولک معیاربر آجائیں اسی طرح وہ یہ مجی جابتا تفاك جانتك موسك عام عبارت مي طريقيه كبيفولك كي شا وشوكت بيدا بوجائ ، خود أفي حرجا من اسن جوطريق افتياركيا اس سے صاف عیاں ہوگیا کہ وہ کس بے باکانہ حرات کے ساتھ اس زائے کے ندمی احساس کے خلاف جین جابتا تھا ۔ اس زانے میں اکثر لوگوں کے دلول یں پینیال جاگڑیں ہوگیا تھا کہ عبادت کے ظاہری و رسمی پہلوکے بجائے جسمی نفاست پندی کا شائبہ بھی شَامِل عَمَّا) السَّحَ روحاني ببهو ير زياده لخاط كرا چائي لاوجب بہلی بار کیمتھ میں وافل ہوا ہے نو دریا سے گزر تے وقت كنتيوں كا بل لوث كيا اور اكريد كھوڑے اور الازمين بج گئے۔

مآريح الكلستان حشيوم

لیکن اسقف اعظم کی گاڑی دریائے شیخ ہی میں رنگئی ۔ لوگوں نے اس طاقتے كو فال بد سجها كرُ خود الكي بهت واستقلال مِن ذرا بهي فرق نه آيا اسنے خود اس حاد می کیفیت بوری بوری قلبند کی ہے ۔ اسنے فخریہ یہ الکھا تھا کہ" میں نے پیر اپنے معبد کو اسکی اصلی حالت پر پھیروا "جبکا فشا يعْمًا كه "اصلاح" كے وفت سے اسے بيشرووں نے جو كيد كيا تھا ان سب کو بلٹ دیا۔ لیمتھ کے محل کی عبادت گاہ اسوقت کی کلیسائی ا عارتوں میں بہت ممتاز ونتا زار عارت تھی ۔ کرنیمر کے وقت سے ہر ایک مقتدائے اعظم روزانہ اسیں عبادت کرنا رہا تھا۔ اور اکثر امرا، جج، بإدري، اور تبرُّم مستح ملى وغير ملكى اشخاص وإل آتے ربتے کتے ۔ لیکن عبادت کی تام شان و شوکت آہشہ آہستہ مط گئ تقی . كريم ك وقت مين كاركيون ك تصويردار شيشے تور والے كئے الزيبته كے وقت ميں عثائے رباني كي ميز عبادت گاہ كے وسلم ميں مكعد گئی اور تبرکی کی بنلی میز تور والی گئی۔ جیز کے وقت میں استف اعظم اسِ نے اُخری کارروائی یرکی کہ تام رسوات کا فائمہ کردیا عبادت کے وقت لمبی لمبی عباؤں کا بہنا ترک بہوگیا۔ اسفقف اعظم اور اسلے مقتدبوں نے حضرت عینی کے نام پر جھنا جھوڑ دیا ۔ راگ اور باجا قطعًا متروک ہو ادر عباوت میں اسقدر ساوگی بیدا کیگئی که کالون بھی اسے ویکھ کر خوش بوجاً الله سي عبا دلگاه كي يه حالت ديكيي زجاسكي لتي - اسه سامة ركت کی کالی میں اسقدر غلو تھا کہ کھرکبوں میں تصویر دار شیشوں کے نگاتے وقت وہ خود اپنے باکھوں سے کام کرما 'ٹوٹے ہوئے کروں کے جوڑنے میں اسنے اپنی انتہائی قابلیت صرف کردی تنفی ۔ اَمُینہ ساز کو خافق ّ

ریکم دیا تھا کہ" ٹوئی ہوئی صلیب"کی مرتبت کرکے ابیکو دوبارہ یورب والی کوری میں لگا دہے۔ مقدس میز میر وسط سے بہاکر قربان گاہ کے هودير سترق وليوار سے طاكر ركعدى محتى - اسلى بيھے ايك كلدار قالين مگایا کیا جرر حزت علی کے آخری کھانے کا نقشہ کل بوٹونن و کھایا گی تھا نکٹی کے باریک نقش و نگار کے کام بنی میز باج شاندر مراسم عبادت صرت علی کے نام پر جکنا منبرکے قریب گھنوں کے بل كُور بونا ان تمام باتول في أخر معبدكو اس مدير يفي ويا حبكي تنتا لا الله کے دلیں تھی ۔ 'دوسرے مقامات میں اگرچہ وہ عبادت کو اسقد شاندار زبناسکا گر جہائنگ اس سے بوسکا اسنے کوتابی بنیں کی منبرک عامنے جھکنے کا رواج تام بڑے برے گرجوں میں رائج ہوگیا عشائر بانی کی میز تقییاً نفف صدی سے ہرایک جیموٹے سے جیموٹے گرجا اندر وسلم میں رکھی رہتی تھی اب وہ شاہی عکم سے پیم سحبگہ مکھدی كئ جال" اصلاح" كے قبل ركھى ہوئى تھى اور بے ادبى سے بچانے كيلئے اسے گرد ليك كھوا لكا ديا گيا . منيركے اس نقل مكان سے مقسود یا تھا کہ حضرتِ عیلی کے حقیقتہ موجود ہونے کا بقین کیا مائے اور عشائے ربانی کے متعلق اگریزوں کا جو عام خیال مقا اسے باطل قرار دیا جائے ۔ لوگ بھی اس نقل مکانی کا ایمی مطلب میصے کے اور اس سے لاؤ کو سخت نخالفت کا سامنا کرنا پڑا گر اسی میٹ اور تشترو نے سب کو دالیا جن یادریوں نے منبریت اس تغیر کی خرمت کی البنیں جرمانے اور فیدکی سزا دگیئ اور ان کے وظاہیت بند کردئے گئے۔ گربوں کے جن مانظوں نے اس حکم کی

تقهیل سے الکار کردیا یا اس میں تاخیر روا رکھی' ابنیں ائی کمینُن کے سامنے سامن

اسیں اسنے لاڈیر برالزام لگایا تھا کہ وہی خاص طوریر کلیسائ الگلسا کے پروٹری طریق کے خلاف ہے اور اسکے منصب استف اعظم پر فارُ ہونے کے بعد سال بسال یہ ابت ہونا جاتا تھا کی الزام میج ے . وه اب ياركر ياد بلكفت كيلوج حرف متحفظ روش كا بيرو بني مقاً ملكه وه اپنی چیره وسی سے ایک انقلاب بیدا کردینا عابتا تھا۔ اسکے حلول کے مقابلے میں کلیائے انگلتان کی قدیم روش کی حفاظت کرنے والے اب صرف بیورٹین ریکئے تھے اور اسلئے مقتدائے اعظم کے "نے سنوروں" کے بعد اس خیال حفاظت میں ہو کیے وت بائی متی وہ محض پورٹمینوں کے دم سے بھتی ۔ آداکو اگرچہ بارشاہ کی بیٹت گری عاصِل متى گر اس جدوجيد مي ده بواً نيواً ايوس بوا حاماً عقا كيتوالك يه كلتے نقے كه البني جيكون اسوقت طاعل ہے وہ پہلے کھبی نصیب نہیں ہوا تھا ' تفراتی لینندو ن کے حرمانے بھی گھٹا گ كئے تھے اور ان كو كھروں كے اندر عباوت كرنے كى اجازت ملكي ، تقی گر پیورٹین یہ و بیجھتے تھے کہ ان کے تمام باوری خاموش یا معزول كروك كئے بي، ان كے سبت كى بيرمتى كياتى ہے اور ان كے خيال کے موافق ان کی عبادت کے مقدس ترین حضے کی یہ طالت کرونگی ہ که وه روین کیبتولک عبادت کے مثل ہوگیا ہے۔ اس صورت حالات میں اگر الگستان کے باخدا لوگ ساتھش کی ندآبادی کو خدا کا عطیہ سیجھتے اور

و بال بصنینے کیلیے بین منے "تو اس تعب کی کوئی وجر نہیں ہے "کرور طبیعت کے لوگ وہاں سے آگر وہاں کے شدایر وخطرات کا قفتہ سناتے اور کہتے تھے کہ نئے آنے والوں میں سے دوسو آدمی پہلے ہی جاڑے میں مرگئے گر ان قصوں کا کوئی اڑ بہیں ہونا تھا ؛ وہتھراپ کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ باتی لوگ مردان وار محنت سے سرکردہے بی - اس نے لکھا تھا کہ" ہم اب آزادی سے ضرام اور مشیح کی عبادت كرتے ہيں - كيا يہ بجائے خود كانى نبيں ہے - ميں خدا كا شكر كرتا بوں کہ مجھے یہاں آنے پر افسوں بنیں سے ۔ اگر بیتام مصائب و تكليفات مجھے بہلے سے معلوم ہوجاتے تب بھی میں ابینے ادادے كو زبراتاً - مجھے جو سكون ولى اسوقت طاصل ہے اسكے تبل ايسا سكو حاصِل نہیں ہوا تھا " بیورٹین اپنے اس دلیرانہ عزم وقوت کے ساتھ ابیا تقصب اور اپنی تنگدلی بھی. بحراوقیانوس کے پار کینے گئے تھے۔ ایک نوجوان یاوری راجروتیمز کا عقیده یه نظا که آزادی ضمر سرتخض کو حاصل ہونا جا ہئے۔ اسے اس بنابر نوآبادی سے نکالدیا گیا اور وہ "روڈ آئلینڈ" میں جاکر وہاں کی نوآبادی کا واعظ بن گیا۔ الگلتان کے تنترد ندیمی کے باعث ان سارکان وطن کے دنوں میں بھی سخت نافهگی پیا ہوگئ تھی ۔ وہ استفی حکومت کے سکر ہوگئے اور انہوں نے زاآبای میں انگلتتان کی کتاب ادعیہ کے لانے کو ممنوع قرار دیریا کتا منہی خیال کی نندت نے اس نوآبادی کو ایک نرہی حکومت بنادیا۔"اس غر سے کہ وہاں کے عوام میں ایا نداری اور نیک کرواری قائم رہے انہوں نے بالاتفاق یکم دیدیا کہ آئندہ سوائے ان لوگوں کے جو ہالے

سوسوا

بالتضتيم ويهام

کلیباؤں کے المر داخل ہوں کسی اور شخص کو آزادی عام کے حقوق مال نہ ہوگئے۔ انگلتان میں نہی خاصمت جسفدر بڑتی جاتی تھی اسیفدر بوڑی آرکانِ وطن کی تعداد میں بھی ترقی ہوتی جاتی تھی صرب ایک برس کے المد تین ہزاد نئے آباد کار انگلتان سے امریج یکھے گئے۔ ارکانِ وطن کی اس ترتی نعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسفدر سخت دباؤ بڑ رہا تھا ۔ ونتقرآب کی مہم کی دوائی "اورطول العہدیالِمینٹ کے دباؤ بڑ رہا تھا ۔ ونتقرآب کی مہم کی دوائی "اورطول العہدیالِمینٹ کے درمیان دس گیارہ برس کا وقفہ بڑتا ہے استے ہی زمانے میں تادکانِ وطن کے مؤرس کیارہ برس کا وقفہ بڑتا ہے استے ہی زمانے میں تارکانِ وطن کے مؤرس کیارہ برس کیارہ برس کیارہ برس کا اور ایک اور ایک اور بی ہزار آگریٰد کے مؤرس کو این مامن بنایا۔



145-1449

اور اس معد کے دوسرے بہت سے مبتروں کی تصوری کلیرین کارنخ بناوت History of the Rebellion کے ابتدائی حصے میں متی میں ک

اپنے عہد کی تیری پایمیٹ کے افتاح کے وقت جالس نے یہ

معنی خیز اشار کردیا تقا که پالیمنٹ کا جاری رہنا اس امریر موتون ہے

کہ وہ باوشاہ کی مرضی کے موافق رہے، اسکے الفاظ یہ کھے کہ" اگرتم اپنے

فض کو انجام نہ دوگ تو میں اپنے فرایض کی انجام دہی کیلئے ان

دوسرے ذرائع سے کام لولگا جو ضانے مجھے عطا فرائے ہیں " سین

یہ تھدید یالینٹ کی مقامست کے رفع کرنے میں چل شکی اور چارس

ی بڑگونی نے الفاظ سے گرزکر علی صورت اختیار کرلی ۔ یارلمینٹ

کی برطرنی کے بعد ایک اعلان بیشایع ہوا کہ" ہنے بارہا بعلاکے قائم مقافع

می والگار کو جمع کرنے سے یہ نابت کردیا ہے کہ ہم پالینٹ کو کسفدر بیندگرتہ

ہم نیکن سابق خرابوں کے اعادہ نے ہیں اپنی مرضی کے ظلاف

س روش کے ترک کردینے پر مجبور محردیا اور اب اگر کوئی شخص

یارمینٹ کے اجماع کیلئے ہم سے کسی خاص وقت کا تفاضا کریگا تو ہم اس امرکو اس شخص کی گستاخی پر ممول کرینگے "

فى الواقع كياره برس كك ياليمنط كا اجلاس بني بوا سكن اس

ابتدائ زمانے میں بادشاہ پر برالزام کسی طرح بنیں آسکتا کہ است

مطلق العنان حکومت کے قیام کی کوئی قطعی تجویز قرار دے لی تی

یا وہ سلطنت کے قدیم نظام عکومت کو بدلنا چاہتا تھا۔ اسکا یقین برتھا کہ کچھ عرصہ بعد الگلتان کے خیالات درست ہوجائے

اور اسوقت بالعِیْن کے اجّاع سے بادشاہ کو کوئی زحمت

يش بني الله على وقف من وه"ان ورائع كى اعانت سے جو فدا في اسے عطا کئے تھے" تبا حکومت کرنا چاہتا کھا البتہ مقاومت وخالفت کے پال کرنے پر وہ عزم مصم کئے بہوئے تھا۔ سابقہ پالینٹ کے فریق عام کے سرگروہ قید فانہ بیں ڈال دئے گئے' الیٹ المادر ہی میں مڑی اور الگلتان کی آذادی پر وہی سب سے پہلے قربان ہوا۔ الرمنٹ کے دوبارہ اجماع کے متعلق گفتگو کرنے کی مامنت كرونكي نقى سكن بادشاه اسى حدير ركا ربا \_ رشليو جيسه سخض كو أكرابيا موقع متاتو ایک باقاعدہ مطلق انعنانی کے قائم کرنے کا خواب دیکھنے نگنا گر جایس نے اس موقع سے صرف آنایی فائدہ اسمایا کہ "كسيطرح اينا خزانه بجرك ايك خلقي مطلق العناق من جبي عظمت وشان اور اسکے ساتھ ہی جیسی ذلت بیندی ہوا کرتی ھے، وہ ان دونوں سے معرّا تھا۔ وہ اپنی رعاما پر اختیار مطلق کا خواہاں بنیں تقا کیونکہ اس کو بقین تھا کہ نظام حکومت کے روسے یہ اختیار مطلق اسے پہلے ہی سے حاصل کہے۔اسنے اس اختیار کے قائم كرنے كيلئے كوئى مشقل نوج ہنیں رکھی جلی وجہ کچھ تو يہ ہتی اسكے یاس روبیه بنین تخفا گر بری وجه بیرهی که وه اینے افتدار شاہی کو اسقدر معفوظ سجسًا محا كه اسے خواب ميں لمبى يه خيال بني آما تعا کر بزور اسکی خالفت کیجائی۔اسکا عزور اسے پارپینٹ کی دست مگری کی اجازت بنیں دیٹا تھا اسلئے اسنے تاج کو اسوفنت سے خلاصی دلا كيلئے امن وكفايت شعارى كو ذريع بنا إيا - تيام امن كے خيال سے اسنے ایک ایسا موقع المقہ سے نفل جانے دیاکہ اسے بایہ کو

کھی ایسا موقع تضیب بھی بنیں ہوا تھا۔ مسلاوس اڈولفس کے سوئڈن کی فرج کے ہمراہ وسط برمنی میں آجائے سے جرمنی کی جدو جدعظیم کی صورت حال یکایک بدل منی تقی - علی فکست کھاکر مادا گیا اورکتیمولک لیگ خاک میں ملکی اور اسلے سرگروہ والی بیویولی کے دارالحکومت میونجی یر سویڈن کی فوج نے قبصنہ کرلیا اور شال حرمنی کے وتھر کے پر دیجراں نہ مون شہنشاہ کی سیاہ کے اثر سے آزاد ہوگئے ملکہ خود شہنشاہ ہراساں ورتساں وآنتا کی دبواروں کے اندر بند بوگیا اور اس پروٹینٹ فاتح کی نرقی کو روکنے کیلئے اسے حرف ایک والنیٹائن کی نوج کا سهارا نظر آنا تقار والتسطائن ايك يو دولت سخف عمّا اور شهنشاه اسی الوالعزمیوں سے فائف تھا گر اسوقت برجر مجوری اسی سے مدد کا خوال بدوا جمر کی بیدا کی بوی تبایی بکابک رفع برگی مگرحیطری یروشیوں کی شکت سے جہر انے ناکارہ تداہر سیاسی سے باز نہیں آیا اسی طرح ان فتوهات کے باعث جارتس اینے اندون مک کے سیاسیات کے محدود علقے سے باہر نہیں اکلا۔ کشارس نے جبوقت حِرْبَى ير صلے كا اداده كيا اسنے الكلشنان وفرانس سے مددكى درخواست کی گر پارمینٹ کی برطرفی کی وجہ سے چارس کا ماتھ فالی تھااور اسنے صلح کی روش بری قائم رہنا مناسب سمجھا ۔ اپنے جہازوں کو تجر باللگ سے واپس بااییا' اسین سے گفت و شنود جاری کردی اور آخلام ١١٣٠ البين سے ايك عبدنامه بوگبا اور بيلينين كو اسك حال ير چھورديا گیا۔ جُنگ کی طرح صلح کی حالت میں بھی بھییں نے اسکا بیجھا ہیں جیدوڑا ' عبد نامه کی نمیل کو ابھی کید دیر بنیں ہوی تھی کالشہراکی

بالنششق فإوبيجم

حیرت انگیز فتوحات کا سلسلہ نشروع ہوگیا ۔ جارش نے فرزا ہی اسکی کامیابی سے فائدہ اعفانے کی کوشش کی اور پیلیٹینٹ کے دوبارہ عق کرنے میں اسکاٹمینڈ اور الگلتان کی نوجوں کے جینہ وستے گٹاوس کے ساتھ شرک ہوگئے لیکن فاتح نے بیلیٹیٹ پر دوبارہ فرڈرک کو والی بنانے کیلئے پینٹرط کی کہ جارش میر اسین کے فلاف اعلان جنگ کرو شے ۔ باوشاہ کو یہ منظور نہیں تھا کیوکہ وہ یہ ارا دہ کریکا تقا کہ ایس جنگ میں نرمھنے جلی وجہ سے استیم الینٹ کے بالڈیر مجبور مونا برك و اسكى توجه تامتر ايني المرنى كبطرت منعلف على واسيكا اس ير سخت بوجبه يرا موا عقا' قرض بهت براه گيا عقا' باوشاه كامقره آمدی میں اگر بالمینٹ مزید اضافے ذکرتی تو معمولی اخراجات کے لئے وه كانى بني بنفى - جارس خود كفائت شعار اور جفاكش عقا اور علمم کے دور اتندار میں جسقد اسراف ونفولخری جاری ہتی اسکے مقابلے میں نے وزیر خزانہ ارل یورلیند کی جزوری با غنیت تھی ۔ سکن جزورسی وکفایت شعاری خرانہ کی کی کے بورا کرنے کیلئے کافی انس متی اور ملی مشکلات کے باعث حارش جس روش کے اختیار کرنے پر مجبور ہوا اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ دارالعوام نے کسقدر جیج رائے قائم کی تھی کہ آئینی آزادی کو سب سے زُیادہ خطرہ خود نمآران محمول

بادشاه کی نوائش یکتی که اینے خزانہ کو مبی معمور کرلے اور اسے ساتھ ہی جانتک مکن ہو اپنے خاص اختیار سے محصول عاید کرفے {حکم انی مِ آمینی توانین کی خلاف ورزی سے بھی بچارہے، اسنے اپنے غود کی

(بادشاه کی

وجه سے عجمیب وغریب طریقے اختیار کئے ۔ اقتدار شاہی کے جو اختیارا علاً معلل بوچکے تھے ان سے انتہائی مدتک کام لیا باو شاہ کو به اختیار عاصِل نفا که معزز زمیندارون کو" نائل" کا خلاب عاصل کرنے یر مجبور کرے اس کی تجدید گائی اور جن لوگوں نے الکار کمیا ان سے روبیه وصول کیاگیا ۔ جن زمینداروں کی وشاویز ملکیت میں کسی قسم کا نقس لكل ان ير جانے كئے كئے - خلكول كيلئے يك كيشن مقرر كياگيا اور گروو نواح کے جن زمینداروں نے شاہی زمینوں پر قبضہ کربیا تھا ان سے بہت بڑی بڑی رفیں حال کی گئیں - لندن اینے یمور مثی خیالات کی وجب سے خاص طوریر معتوب تھا۔ اس سے جیز کے ایک بے ضابطہ اعلان کی خلاف ورزی پر بہت سخت رقم وطول كريكي - جيز نے يكم وا تفاكه لندن كے حدود بيں اضافه نيكيا حائے اں مکم کے خلاف شہر مح وریع مضافات میں جبقدر مکانات بنے تھے وہ مار ہونے سے حرف اسطرح بیے کہ ماکوں نے تن تین برکا كرايه إدشاه كے خزائے مي داخل كيا كيفقولكوں ير اگرجيه اب كشيم كا جرو تشدّو بنیں بوتا تھا اور وزیر خزانہ خود دربردہ کیتھولک تھا گر فزانہ کی حرورت نے باوٹناہ کو مجبور کیاکہ "عدم اتفاق کے انے برانے کا قدیم طرفقہ قائم رکھے ۔ جرو تشدد کی یتام کار روائیاں اساریمیر سلطنت کیلئے اسقدر مفر نابت بنیں ہوئی جسقدر کہ اساریمیر کے فربعة سے عدالتی کارروائی سے روپیہ عاصِل کرنے کی کوشش مفراً بت ہوئی ۔ وولزی نے امرا کی روک کیلئے مجلس شاہی کے عدائتی اختیارا کو زندہ کردیا تھا اور شایانِ کمیوڈر کے عہدیں اسے بہت ترقی برکھاتی

غاصکر فوجداری کے معاملات میں دفا فریب شورش سیامپیوں کا رکھنا مجلسانی أراله حيثيت عرفي اور سازش وه خاص حبائم تقط جو اس عدالت مي بین ہوسکتے تھے گر اور قسم کے جرائم بھی اسکے حد اختیار سے ا المر بنیں تھے خاصکر ایسے الزامات جہاں عام قانون کے امکن ہونے یا مزم کے اقتدار کے باعث عدالت اتحت کی مشکل پیش آجائے وہ تام معاملات اس عدالت میں منتقل ہوتے تھے۔ اسکی کارروائی کا طربق وی تھا جو عدالت خزانہ کا تھا ۔سلطنت کے مقدمات میں وہ وکیل تاہی کی اطّلاع پر کارروائی کرتی تھی۔ گواہ والرُم دونوں سے حلفیدسوال کئے جاتے تھے اور سزائے موت کے سوا اور ہرطرح کی سزا دینےکا اس عدالت کو اختیار تھا۔ عام مقدات میں اسار جمیز کے ججوں کی علمیت اور ان کے بے لوٹ کیصلے کی غہرت کیسی ہی کچھ کیوں نہو گر ایک ایسی عدالت سے جو تاریر مثیرانِ شاہی پر مشق بو سیاسی مقا میں بے لاگ فیصلے کی توقع شکل تھی ۔کسی بڑے مطلق العنال بادشاہ کے اتھ میں یہ عدالت آزادی پر جھری بھیرنے کیلئے کافی تھی ۔ گر جات نے اس سے حرب آتاہی گام لیا کہوہ آپنے خزانہ کو معور کر لے اور ابنی آزادانہ حکومت کو قائم رکھے۔ ثناہی مرضی کے خلاف عمل کرنے ر نہایت سخت جرانے ہوتے تھے اور اگرجیہ بیجرانے اکثر معان کردئے کی زدکم لوگوں پر بڑتی تھی ۔ سکن وسٹن نے اجاروں کے تجدید کرنے کی ج كارروائي اختياركي اسكا ارتبيت بي وسيع بوكي - اليربيت ني اجارول كا طریقہ متروک کردیا تھا اور جیز کے وقت میں پالینٹ نے قانونا

إعششتم جزيجم

اسے بلکل منادیا تھا گر اب میر اسے جاری کیاگیا اور سابق کی نیب اسے بہت زیادہ وسعت دیگئ ۔ ج کمینیاں یہ اجارے عاصل کرتی تھیں جرانے اور اجار کو وقت کے وقت ایک بڑی رقم اوا کرنے کے علاوہ اپنے منافع ير ايك معينة معول بهي ديتي عقيل - شراب مابون كك اور خانگي استال کی قریب قریب تام چیزیں اجارہ داروں کے ہاتھوں میں اللی تقين - ادِنتاه كو اس سے بو نفع ہوا تھا اسك مقابلے مِن قيمتين بديها زياده بره من عقيل - كوليير في بعدكو اللك يالين من كما تفاكر" يه اجارة ال ہارے بیالوں میں ینتے، ہاری رکابیوں میں کھاتے ہیں اور ہارے آنشال ك ياس أكر أل عايت مي - كيرونك رنگف وصوف اور سكهاف سب مِن شركِ مِن اورينيانه مِن وخيل مِن عرض سرت ياؤن تك النوا نے ہمیر قبضہ کررکھا ہے" لیکن ان تدبیروں کے باوجود بھی اگر باوٹاہ وتحصيل بناجا كى وه كارروائيان فيفتيار كرتاجن برياليين اعتراض كريي لتى توخرانه فا ماصل مجری بی رہتا ۔ بندر گاہوں پر حسب سابق محصول درآمہ ورآمہ بستور وصول کیا جا تھا ۔ تندن کے تاہروں نے اس محسول کے ادارنے کی خالفت کی گر ائی مخالفت بزور وادیگئ ۔ ان میں سے تاہر بیمرز نے جب شكاينًا يكها كر" اللَّلْتَان مِن اجرول كي حالت تركي سے برز بے تواسے التاريمير كى سائف بين كياكيا اور دو بزار يوند جراز كرك اسے إكل. باه کردیا گیا ۔ ابنی کارروائیوں کی وجہ سے لندن کا رسیع شہر جارس كا سخت وتمن جوكيا اور آئذه كي جنگ مي اس تنبركي وولت ووّت اعے خی میں مملک ٹابت ہوئی ۔ موبول کے ادافی داروں کی جانب سے بھی ایسے بی شکات بیش اک ۔ ایک موقع پر کارنوال کے اراضیار

بأبخ الكُلْتان حقيوم

---بادیمن میں اسی غرفن سے جمع کئے گئے تھے کہ وہ خود اپنی مرضی سے قرفن وں - إن ميں سے نفف طلقوں نے الگار كرديا اور حن طلقوں نے فرصد دینا منظور کمیا اس سے صرف دوہزار پاؤند سے کچھ اوپر وحول ہوئے ت ننخیص قرمنہ کیلئے ج کمشز ( امورین ) مقرر ہوئے کتھ ان سے جرمعالا بیش آئے آئی کیفیت کارنوال کے ایک شخص نے بہت دلیب پرایا میں مکھی ہے۔ وہ گفتا ہے کہ کسی سے بتیں بناکر کسی کو درا دیمکاکر، كسيكو لايح ولاكر اس جال مي بيحنسا دبا كيا - قريب تقا كيس بجي روييه دیر کید تعربیت ماصل کرلوں گر میں جانتا تھا کہ مجھے کس سے سابقہ يرف والا ب اسلت من جب زبان سے ان كمشرول سے إين كرد إ تحا تو ابني التحول سے اپني جيبوں كو مضبوط كراہے ہوئے تقاً.

اس منم کی تدبیروں سے قرصہ کم کیاگیا اور بادشاہ کی سالاز آدنی (عام زوشالی بُرها لُ گُئ ، برولی کے قوت سے فعل میں آنے کے زیادہ آثار نہیں بائے جات تقد بادشاه كى كارروائيال اگرچيه نگليف ده اور خلاف قانون هين مُرسَّخْفی حکومت کے اس ابتدائی زانہ میں عام ملک کی آزادی کے لئے سی متنل خطرے کا کھی ایسا اندیشہ بنیں تھا۔ اس زانے کے خطولم پڑ سے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تکھنے والوں کو کسی نکسی وجن سے بر عام اعماقا و بوگیا غفا که آخر کار" قانون بی کو فتح حال بوجائی۔ عِالِس صدى صرور تما كر عندكوني اليي اخلاقي خرابي بني تجمي عاتي تمقي بُس سے انگریزول میں سخت اشتعال پیدا بوجاتا یہ باوشا، کی طرح رعایا هی این بها کی پوری مقی ۔ وه اپنی سیاسی دورینی سے یہ سمجھ مونی تم كه جارس اين آمن كي ج عارت آسته آسته تعمر كررا ب.

المنت مجزو يتم مايغ بلكلشنان حشيوم وهُ ایک اونی سے اضطراب سے منہدم بو جائیگی اور پیر اسے بار منٹ کے طلب کرنے اور پارمبنٹ ہی سے امداد کینے پر مجبور ہونا بِرْ لِكَا-رِعايا جَابِتِي تَعْنَى كُو الْقِيفِ مُوقع كَا انتظار كريب لِ عَلَى كَيْ عَامِ وَتَعَ ہے انکے اس انتظار کو اور مدو ملتی جاتی تھی ۔ بّراعظم کی جنگ وصلا کے باعث انگریز دولت مند ہوتے جاتے تھے ۔ البین وفلینڈرز کے درمیان آمد وشد باکل انگریزی جهازوں پر بوتی تھی' پرنگال کے بندرگام اور افریقہ 'ہندوتیاں اور سجرانکاہل کی نو آبادیوں کے درمیان عام لوزہ الكريزى بى جهاز چلتے تھے ۔ طولانی امن كا لازى نتيجه يا تھا كه تجارت یں وست ہوا یار کشار کے وسٹ دانڈنگ صنعت میں برابر ترقی کرتے جاتے گئے ۔ نئی زمینوں پر کانٹ ہوتی جاتے لفی اور ایک بہت بڑی تجریز یہ دیش تھی کہ فنز دنار کا اور سفک کے دلدلوں ) کو خشک کرکے زراعت کے کام میں لاسکیں ۔ کرا یونخے بڑ، جانے سے دہات کے متوسط الحال لوگوں کی آمنی میں اضافہ ہوگیا تھا' اور وہ لوگ بڑے بڑے مکان بنار ہے تھے۔ تراعظم کی خوزیزی وتباہی کے مقابلے میں انگلتنان کی اس امن وخشالی کسے اکی توی دلیل ان لوگوں کے اتھ آگئ تھی جو یادشاہ کے طرزعل کے مورد تھے ۔ ملک کی ظاہری حالت میں استدر سکون تھا کہ دراری طعوں میں خطرے کا اندیشہ ذرا بھی نمقا ۔ مے لکھنا ہےکہ" بعض بڑے بڑے ممتر اور شیران شاہی آزادی رعایا کے الفاظیر بالعموم بنا کرتے تھے " ایسے ہی درباری تھے جٹی جات بیاں مکب برهی بونی تنتی که وه علانیه کیتے تھے که" اب بادشاه کو کھی یالین

سهم ا

ضورت لیس بڑی ایکن اس سلمی فاموشی کے بردہ میں عالت کچھ اور پی کتی۔ کلیزبدن نے اس اس کی تعریف کرتے کرتے ایا نداری سے ایکوا ہے کہ سکر اور اور بددلی کے خیالات سے مخطر الموا کتی " مزاروں آدمی الگلتان کو جھپوڈ کر امریکہ جارہے تھے۔ شرفا و معززین دربار سے کنارکش تھے۔"عوام اور تصبات کے اداضی دار نوو قیع طور پر اپنے حقوق اور ان تکلیفوں پر سجف کرسکتے تھے جنس فود قیم طور پر اپنے حقوق اور ان تکلیفوں پر سجف کرسکتے تھے جنس فود قیم فرا میں ایک شخص تھا جو اجھبی طرح سجفنا تھا کہ رعایا کی گر اسکے وزرا میں ایک شخص تھا جو اجھبی طرح سجفنا تھا کہ رعایا کی یہ نواموشی بہت معنی خیز ہے اور اگر کچھ اور کارروائیاں نہ اختیا رکیگئیں تو نمالون بہت معنی بوا چلتے ہی مطلق العنانی کی ساری عارت مسار

ہو جائیگی ۔

راہس ونورتھ' ایک تا کر کی گیک بڑا زمیندار اور پالیمنٹ میں اور المعوام کے فرائی کا اپنے صوبے کا قائم مقام تھا ۔ مالائی میں وہ دارالعوام کے فرائی کا میں خصوصیت سے ممناز تھا گر جبوقت اسنے امورعامہ میں دخل دیا تروع کیا تھا اسپوقت سے اسے بے انتہا شوق تھا کہ وہ بادشاہ کی طازمت میں داخل ہوجائے ۔ شا، مابق کا دور حکومت بادشاہ کی طازمت میں داخل ہوجائے ۔ شا، مابق کا دور حکومت المبی ختم نہوا تھا کہ اسنے دربار سے تعلق پیدا کرایا اور بادشاہ کے ایک وزیر کو یارکشاؤ کی طرف سے نتخب کرایا' لوگوں کو بین جس ساسی قابلیت کی احساس سے اسکے حوصلے بڑہ گئے ابنی جس ساسی قابلیت کی وجہ سے جنگھم کو اس سے رقابت ہوئی تھی تھے اس سے رقابت ہوئی تھی تھے اس سے رقابت ہوئی تھی

مآريخ الكلسان صيسوم

بانت تمزه يخبر

وہ اپنے یر غرور تفاخر کے باعث میتکھیم کی متواتر اہا بتوں کو برہشت نه كرمكا أور مخالفت كا بهلو اختيار كربيا أسكى فقيح البياني نے اس خالفت کو اور خوفناک بنادیا ۔ اسی تقریر میں البیٹ کیسی صداقت وینتگی تو بنیں متی گر سی قادرالبیانی کے اسلے یکایک ظاہر ہونے دبا في الله خاص عظمت بيدا بوري هي - كلنگهم كو اين اس زيب کی ذہانت و فطانت سے بالطبع نوف پیدا ہوگیا تھا اور جب اسے دربار میں سازشیں شروع کردیں تو تعکم اسے نہایت ذات ك سائق إال كرفير آماده بوكيا - وتوريق إركتار كا نالم ضلعها اسے عدالت ہی میں یہ اطلاع ویکئی کہ اسے اس عبد ے سے برطرف کرکے اسلے حربیت سرجان سیول کو اس عہدے یہ مقرد کیاگیا ہے اس حکم سے مطلع ہوکر اسنے ایک خاص حقارت آمیز عرور کے ساتھ کہا کہ" چونکہ یہ لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے مجھے الک مِن بنام كيا جاجت بي اسلئ مِن صوف يه جابتا بول كه بي عانية اس ذلت كو رفع كرسكول أور يرميرے مئے بہت آسان سے " وَمُورُهُ مضبوط اور عاقلانہ حکومت کے خیال میں غرق عقا' اس مقرب بارگاہ ی تباه کن حکومت سے اسے تام خیالات میں سخت برافردشکی بیداہوئی۔ البیط جس قسم کی آزادی کا متنی تھا اور جس کے لئے وہ اِدشاہ کو مجبور کرنا جائبتا تھا' اس قسم کی آزادی ونوری کے منظر ہیں تھی بلکہ وہ شایان میوڈر کے طریق کارکا موئی تھا جب کہ میک وسيع اور كشاده ول طرزعمل كيوحبه سے بادشاه بذائ خاص قوم كا سريع بن كيا عمل اور باليميث كاكام حرف يدره كياتها كوه إدشاه كي

الكشيتم جزوينم

اماد زر کیا کرتی تھی سیکن اس کام کے انجام بانے کے قبل یہ ضوری تھا کہ کمبلیم کا قصہ باک کیا جائے۔ اس خیال ہے "عرضداشتِ حوّق" کے سرگرم عامیوں میں وَنُورِتُھ دارالعوام کے الذر یکایک سب سے بیش بیش نظر آنے لگا۔ یہ کھنا شکل ہے کہ اس نازک موقع پر وَنُورِتُھ کوئی شریفانہ خیال اور آزادی کا جی جنب کے جش انتقام کے ساتھ کوئی شریفانہ خیال اور آزادی کا جی جنب بھی شامل تھا یا نہیں ۔ اسوقت جس آزادی کیلئے وہ زور لگا رہاتھا بعد میں خود اسی نے اس آزادی کو پاال کیا ۔ لیکن اس موقع پرتوالے الفالم نے آگ لگادی۔" عرضداشت حقوق " کے متعلق اسنے اپنی ایک تقریر کو ان الفالم نے آگ لگادی۔" عرضداشت حقوق " کے متعلق اسنے اپنی ایک تقریر کو ان الفالم بے بیاکہ" آگر میں رعایا کی مشترک آزادی کے تامی خابت قدم ندربوں تو تام وکمال قائم رکھے پر ایالذادی کے ساتھ ثابت قدم ندربوں تو میری خوابش یہ ہے کہ مجھے ایک عمیب وغرب شنے کے طور پرکسی بہاڑی پر رکھدیا جائے تاکہ دوبرے مجھے عبرت عاصل کریں۔"

بہاری پر رہدی ہوئے ، د دورے جے برک کی س برب و بارہ و برور کھی کی درمیان عرب بنارہ ہے انگورکھی کی عصل مندی اور اسکے حصول مقاصد کے درمیان جو بوانع تحے دہ اور اسکے حصول مقاصد کے درمیان جو بوانع تحے دہ اور اسکے حصول مقاصد کے درمیان جو بوانع تحے دہ اور اسلام اندر بعینک دیا ۔ دہ مجبس شاہی میں داخل کریں گیا 'اور بعول خود اس اندر کی مینک دیا ۔ دہ مجبس شاہی میں شرکت کی کر" رہایا کے نزائط ان وزیود سے بادشاہی کو ہمیشہ کیلئے پاک وصاف کردے "۔ اسکے جوش اور ایکی توب علی پر اسقدر اعماد مقاکہ وہ فرزاہی طبقہ اُمرار میں داخل کرلیا گیا اور بشول لاؤ بادشاہ کو بھی مونز کردیا تھا ۔ اپنے اس نئے دزیر پر جوش مونز کردیا تھا ۔ اپنے اس نئے دزیر پر

اسقدر جلد اعمّاد کرلینے کیلئے چارس کے پاس کافی وجوہ موجود تھے۔ مطلق العنان حكومت كيلية جس وزير كى خرورت تقى ونتورت اسكامجتم منونہ تھا۔ اسنے اپنی اختتام زندگی کے قریب ارل سربیزہ کا خطاب افتيار كرابيا عقا اور اسى نام سے وہ زيادہ مشہور ہے يوہ ا بين آمًا کے اس یقین میں شرکب تھاکہ باوشاہ جن مطلق العنان اختیارات سے کام لے رہا ہے وہ افتیارات مگک کے قدیم نظام سلطنت کا جزو ہیں اور دارالعوام اپنے قدیمی حدود سے تجاوز کرگیا ہے ليكن اسكے ساتھ ہى اسے صاف طورير يهي نظر آر إ تھا كه الكستانين مطلق العنان حکومت کے مشقلا قائم کرنے کیلئے حرف مجت و محبّت یا رواج کے زور سے کام ہنیں چلیکا بلکہ اسکے لئے تخویف کی ضور ب - اسكا طريق انتفام اسك باطني خيال كا آئينه كما - اسكى تصوري اسكا تاريك ويزمروه چهره اور اسكى بعارى بعارى الخيس ببت الحيى لحرح اس شخف کی ولی کیفیت کو ظاہر کردیتی ہیں جو اپنے ہرکام كو يورا كرنے كا خوا إن نقا ـ اسكا زورِ "قابليت، "أن د في الطّبع تُوكُونير جنہیں سنگھیم چھوڑ گیا تھا اسکی سخت گیری کا خوٹ اسکی طاقت کا عام احمام الله وه باتي الله عنى وجه سد وه سارت دربارير حياكيا نقاء عام درباربوں کی تعنیف الحرکاتی اسی مطلق نبیس متی اسکا انداز ایک خاموش مملير ويرجوش شخف كاسا عقا - وه حبب بهي مرتب وإنك إل میں آیا تو اسکی آداب دربار کے خلاف وضع سے باوشاہ کے عائييشي سكوانے لكے گري سكواہث بہت جدد عام نفرت سے برنكي. طكرجوايك على مزاج عورت على اور جاوبها وخل ويا كرتى على وه اس سس

متفر ہوگئی اسکے شرکی کار وزر ۱ سکے خلاف سازشیں کرنے 'اور إدشاه كى لكَّاه بن اسے وليل كرنے كى تدبيري سونجنے سكے - اسنے أمراء عَلَّام

بالخلشان فأربوم

کے خلاف سخت تقریریں کیں ' إدشاء کے خاتگی مازموں سے اختلافات نیدا کرائے خود مجس شاہی میں اپنے غضے کے اظہار میں ماقل نکیا فالفين في ان إتول سے اسكے خلاف كام ليا طابا - إداثاه كى

عالت یقی کہ اگرچہ اسکے حریفوں کے مقابلے میں رار اسکی ٹائید کرا

جاآ تھا گر اسے اصلی مقصد کے سمجھنے سے وہ بھی قامر تھا۔ یاآل اسوجہ سے ایک قدر کرہ کھا کہ وہ ایک اچھا مُنظم کھا' ذاتی اغراض سے

اسے نفرت تھی وہ کسی کی الفت ونفرت کی یروا ہنیں کرما تھا اور

چیوٹے بڑے سب کو یاال کردیتا تھا' وہ عرف ایک خیال میں غرق عقا که إدشاه کی توت کو محکم کردے ۔ وه ویکھورالمقاکر آذادی

مقابلے میں سخت مدوجہد ہونے والی ہے اور اسکے لئے تیاری

ضرور ہے ' وہ الگلستان میں بزور اسی قسم کی مطلق العنانی قائم کرنا چاہتا تھا جیبی میشلیو نے فرائش میں قائم کردی تھی تاکہ یوری میں

انگلتان کو دبی عظمت حاصل ہوجائے جو رشکیو کے باعث فرانس کو

حاصِل ہوگئ کھی گر بن کاموں میں اسے باوشاہ کی جانب سے رفاتت واعانت کی بیت کم امید تھی۔

ونورته ابني اظهار فالبيت كيلئ سعم تفا" اسني اس غرض كيلئ (وموركه ایک ایسا موقع تجویز کیا جاں وہ تنها کام کرسکت ہو' اور انگلسّانیں الرّکمونیور

ج وتبيّل بيش آتى لقيل ان سے أزاد موجائ - اسكا مقصد ينقاكم

آنے والی جدوجید کیلئے سنفل آمدنی سلاح خانے علی اورستقل فوج کا

بأرنح الكلستاج قيموم

انتظام كرك، اورانسنے إداده كرييا تقاكه أراليند من اس كام كو انجام دے۔ اسنے انگلتنان کی آزادی کو برباد کرنے کیلئے اس مک سے کام دینا عِلا جو ابتك شابى محاصِل بر ايك بافظيم بنا بوا نتا - آركيند أي كيتقولك اور پروشنث كے توازن بابى سے يوكام بيا جاسكا تا کہ دونوں فریق اقتدار شاہی کے عمیع ہموجائیں ۔ ونٹوریقہ اس اصول كا قائل عقاكم حقوق فانحانه كيوجه سے مكك كى تام زين باشكت غیرے بادشاہ کی مِلک ہے اور اس اصول کی بنایر اسے اپنی انتظا قابلیت کا جوہر دکھانے کیلئے ایک وسیع میدان ائت اگیا۔ باقی امور كيك است بني طبّامي اور اپنے عزم ير افتاد تقا اور بما اعتاد تقاد سَلِّ الله مِن وه الدور ولي ونائب السلطنت ، مقرر كياكيا أور إلي رس بعد يبعلوم ہوتا تھا كہ اسكا مفصد إلكل عاصل ہوگيا ہے۔ اسنے لاَذْ كو الكِعا عَمَا كه" دنيا مِن كسى حكموال كو جسقدر المندار مطلق عامِل مِونًا مَكُن ہے وہ يہاں بادنتاه كو حاصل ہے ي درختيفت ونورة کی حکرانی نے ایک عام خوت پیدا کردیا تھا۔ اُرکیند کے بنی اور وينوى علمرين مثلاً اسقف اعظم استر أور للط چالنلر لافش اوربوال الركارك اس کے نشانہ اے مامت و اہانت تھے ۔ کوئی قانونی پابندی اسکے اللموستم یں مانع بنیں برسکتی مقی ۔ لارڈ ماؤنٹ نارس کی زبان سے كيم كُستافانه الفاظ كل كئے تحے ان الفاظ كو بغارت قرار ديكر اسے ایک مجلس جنگ کے روبرو حاضر کیا گیا اور موت کی سزادیگی سكن ان تمام مظالم ست اسلى غرض بيهوتى عتى كه عام والدهال موں - ارکیند میں ایک مرزور مطلق العنان سے آنا فائدہ تو ہوا کہ

رعایا سیکڑوں کمطنق امضانوں کی جور و نقتری سے محفوظ ہوگئی ۔ یہ مہلا موقع عَمَّا كُمْ أَرْكِينَدُ كَ زَمِيْداروں نے سیمجا كه وه بھی كسی قانون كے مابع ہیں ۔ انضاف کا نفاذ ہونے لگا مقا' زیادتیوں کو روکا جاتا تھا'یادریکی مالت كسيقدر درست بوكئ متى سمندر قراقوں سے يك بوكيا مقا۔ کتان کی کارگری د جسنے زانہ ابعد میں اسٹرکو الا ال کردیا ) اور آرُلینڈ کی تحارت کی ابتدائی ترقی ونٹوریخ ہی کے دور حکومت سے شروع ہوئی ۔ سکن ونٹوریھ اس باہن حکومت کو اپنے دوسرے مقاصد کے حصول کا محض ایک ذریعہ سمحتا کتا ۔ آرکینڈ می اس سے زیادہ شریفانہ کوئی کام ہنیں ہوسکتا تھا کہ کیجھولک اور پیشٹ میں مصالحت کرا دیجائے اور اسٹر کی آباد کاری کے باعث نینظ و انتقام کی جو اگ بھڑک رہی تھی اسے فرو کیا جائے ۔ سین ونٹورتھ نے اسے خلات کیفیولک عبادت کی رواداری کی اجازت دیکر اور اس باب میں جو مقوری بہت داروگیر یادربوں کے دباؤ سے سروع ہوگئی تھی اسے موتون کرکے پروشٹلوں کے تنصے کو مشتعل کردیا دوسری طرت کناٹ میں نوآبادی کے قائم کرنے کی تجویز سے کیقولکوں کو بھی برہم کرویا - اسکا مقصد بیکھا کہ ایس میں ایسی القاتی ہو جائے کہ کسی فریق کو بادشاہ کی اطاعت وحفاظت کے بغیر عارہ کار باقی ن رہے ۔ اس طرز عمل کا انجام بیموا کہ آئرلینڈ میں ہولناک بغاق ہوگئ کر امول کو انتقام لینا پڑا اور دولوں جانب سے جنقدرکشت وزوں ہیں ہوسکتا۔ یہم بہاری ونٹور تھ کے سبب سے آئی ۔ گر فی الوقت اس کا نیجہ یہوا کہ

ٱرْكَيْد بالكل اسك بس مِن أَلَيا - اسنے آمدنی كو دونا كرويا فوج مرتب کرئی' فوج کی خروریات ہیںا کرنے کیلئے وہ بیانتک کر گزرا کہ اُرکینڈ م س و ایک یالینٹ طلب کی حالانکہ چارس اس تجریز کے سُنے ہی سے مضطرب بوگیا نظا . اسکی غرض پیتمی به وه انگلتتان کو اور اوشاه کو وکھا وے کہ وہ میبتناک شئے جسے پارمین کہتے ہیں مسطرح شاہا

10.

اغراض کے زیر اثر لائی جاسکتی ہے۔اس مقصد میں اسے یوری کامیابی حاصل ہوی ۔ اُرکینیڈ کے دارالعوام میں دوتھائی قائم مقام ان منصیب دہاتوں کے نتے ج" بادشاہ کے بیبی تصیه کملائے تھے۔ اسطے ساتھ ہی غیر حاضر امراکو مجبور کیاگیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے رائے وینے کا اختیار مبلس شاہی کو دیریں سکن فی الحقیقت اس قم کی احتیاطوں کی کھیم ضرورت بھی بنیں تھی۔ دونوں الوانہائ بالمِیْٹ اس سخت گر آقا کے نام سے کانب رہے تھے جس نے اركانِ إلىين عَيْمًان طورير يه كبديا عقا كه" ايسا نبو كه إدشاه الى

نست ینیال کرے کہ وہ مون کونوں میں گھس کر بربراتے ہیں و یا صاف الفاظ میں یہ کھنے کہ ضاد پیدا کرتے ہیں ' یادمیٹ نے کال اطاعت کے ساتھ اپنی ہزار پیدل اور اپنیو سوار رکھنے کے اخراجات منظور کرگئے اگر یہ رقع نه بھی منظور ہوتی تو بھی نیجہ بھی ہو

وَنُورَةَ فِي عَمَا مَعًا كُر " بين رين جان ير كھيل جاؤلگا گر بادشايي نوج کی ضروریات یوری کرکے ربولگا' یہ ضروریات ابنیں کے کک

جس زانے میں ونٹورقت رووبار سنٹ جارج کے مغربی جانب اینا

أينح الكلستان حق يعوم

نظام "نتميل" وكها رہا تقا اسى زمانے ميں ايك دوسرا شخض رود الك مشرقی . جانب سرگرم کار تھا ۔ تیخض اگرجیہ طباعی و ذانت میں ومورتھ كا مرسقابل بنس عما كر بمت واستقلال مين اس سن كم بهي بني لقا معتلیٰ میں ویل کے انتقال کے بعد لاؤ نے انگلتان کی مجلس شاہی مِن سب وزرابر تقدّم حاصِل كرليا عقا وه جس بيباكانه وناعاقبت انديشاً زور کیباہتے محلیبا کے انگلتان کے اندر بیورٹینیت کو یال اور اور بیورٹینی یادریوں کو اس کلیہا سے خارج کررہا تھا اسکا ذکر اوپر بوجيكا بديك للوالم البين اس كام كو ملكي وزبي دونول سمجتنا عقاء است انضادِ کلیا کے کام کو سلطنت کی مطلق النانی کا ایک جزو بنادیا تقا۔ وہ ایک طرف کلیا کی آزادی کو یامال کرنے میں بادشاہ کی طاقت سے کام بیا تھا اور دوسری طرف کلییا کے اڑ سے ملک آزادی کو تباه کررا تھا ۔ لیکن اسکا اختیار اسکالیند کی سرحدیک منتهی ہوجاتا نفا ۔ سرحد کے دوسرے جانب ایک ایسا کلیا تقاجیں اساتعنه توسق مر عقائد ومراسم مي وه جينوا كا بيرو يقاتعليم دين كالون کے اصول بر ہوتی تھی اور کلیا کی عکومت بھی ایک صاک اسی طریقے کی بیرونتی ۔ اس قسم کے کلیبا کا وجود ہی تی نفسه انگلتا میں بیورٹین کی تقویت کا سب تھا اور اذبینہ یہ نظاکہ اگر ماہی وت کسی وفت درا بھی کمزور ہو جائے تو الگلتان پر اسکا خطرناک الرّ رِدْ طائيگا ۔ نبکن اسکائلينڈ کے معاملے میں لاؤ حرف فارس کے توسط سے ہی کارروائی کرسکتا تھا کیونکہ یادیناہ کو بدام سیندہنیں تھا كه اسك أكريزوزرا يا الكلتان كى يالمين اسى شالى سلطنت مي وللي اشت تم فرو ينجم

گر چارس کو خود اس معالد میں سخت فکر عتی ۔ اسے ہر اس شنے سے نظرت تھی جس برہٹریت کاشائبہ کک بھی پایا جاآ ہویہ نظرت اسے اپنے باپ سے ورثے میں می تھی ۔ وہ اپنے ادائل عبدے کمل استفنیت فاکم کرنے کیلئے قدم بقدم آگے بڑ ہتا جاآ تھا ۔ بیکن جو کچھ وقوع میں آیا اور اسکالینڈ اور اسکالینڈ اور اسکا بوئے ارشاہ کے درمیان جو تعلقات رونا ہوئے انسی سجھنے کیلئے ہمیں بچر اس ملک کی آاریخ کی کڑی اس زمانے کے انسی سجھنے کیلئے ہمیں بچر اس ملک کی آاریخ کی کڑی اس زمانے کے مللہ سے مانا بڑ بگی جب کہ تمیری بھاگ کر انگلشتان کی سرھیں دہالی مدائد ہمیں

چند بین کک ہوشیاری وقابلیت کے ساتھ حکومت کرنے کے شما ان المرام بعد ارل مرے قتل ہوگیا اور اسے قتل ہونے کے بعد کلہ کی شورش المُيزى اور فانحبَّى كى نخديد سے نيب پروسنٹ كى كاميابى مِن فلل یُرکیا ۔ مرتے کے بعد خورہ سال باوشاہ کا داوا متوتی مقرر ہواگر و، لک حجار شغام میں مارا کیا ۔ اور مارش کے فرزور انتظام میں ملک ذرا سانس کینے کا موقع ال او آبرا آخری ملعہ تھا' جسیر میری کے نام سے تبنہ کفا' اس قلع نے الیزیبھ کی بھیجی ہوی ایک اگرزی فرج کی اطاعت کرلی ۔ اور اسکے محافظ کرک کیلڈی ساکن گرنج کو سرالار یعانسی دیدگئی ۔ اسکے ساتھی مارن کے میرزور انفاف نے تخامم امراکو ماامن روش اختیار کرنے پر مجبور کردیا ۔ لولیند کرز کے لوگ اب مضبلی کے ساتھ نیا عفیدہ افتیار کرچے تھے اُناکس کے انتقال رکے بعد پروشنٹ کلیا جلد جلد ترتی کرکے ایک قوت بنگیا تھا اور مزاز مقع پر اسکا اڑ عام قوم کے المدونی جذات پر پڑتا تھا۔ لمہب

أرنح الكلشان طعيسوم

باشتشتم جزو يخم

کمیقعولک کے جدال وقتال کے دوران میں اساتفہ قدیم مذہب کی طرفداری ير تك رب اسلئے نئے ذہب ميں ائي مافلت باقي بنيں رہي اور ناكس كى جينوا كى تعليم كا اثر يدموا كه جطرح اس كليسا كے عقارُوعياد، كَالِونَ كَى تَعْلِيمِ سِي لِنَّ كُنِّ نَصْ اسْلِطْرِح اسكا طرنقِ حكومت بهي كالون سے افذ کیا گیا۔ یہ پرسٹرین ذہب برابر ترقی کرا گیا گر قانا سے تعلیم ہیں کیا گیا تھا کے استے تام اسکالینڈ کو اسطرح متحد کردیا تعاکم انتظامی قوت مراس اور عام اجتماعات سے کبھی یاتحاد بدانہو تھا۔ اس نمہب نے بزرگان عوام کو اپنی مجلسوں میں جو اختیارات وے اور اپنے ابتدائی مجمعول میں عام لوگوں کوجس کثرت کے ساتھ بلایا اسکا نیتجه بیموا که انتظامی معاملات میں عام لوگوں کو رائے اور موثر رائ وینے کا خیال پیدا ہوگیا ۔ اس مربب میں یاوریوں کی حکومت بلا ہر مطلق العنان معلوم ہوتی تھی گر دیتھیقت کلیا کے کسی نظام حکومت میں اسکاٹلینڈسے زیادہ جمہوریت کا اثر غالب بنیں تقلہ چنانج جبوتت سے یہ نہب ستقا قائم ہوگی اسیوتت سے تاریخ اسكانيند سے واضح ہوم ہے کہ قوم کے عام لوگوں میں اپنی قوت كا احساس ببيدا بوگيا تخا ـ اسنے قوم كو جس ميدان عمل كميطرف بايا وه حرف ذہبی ہی ہنیں بلکہ تومی بھی تھا اور اسلئے کلیہا کا اثر امرا اور بادشاه ير بومًا فيومًا زياوه محموس بلوف لكا تقا - بايخ برس بعد جب مارتن کے حریفوں نے متحد ہوکر اسکی تولیت کا خاتمہ کردیا تو ہر فریق اس فکر میں پڑلیا کہ نوعمر بادشاہ جمیز شنم کو اپنے اڑ میں کھکر اسكے ام سے اختیار شاہی کوعل میں لائے اس سے اسكانلینڈ كا

شیرازه بجر کیا۔ نیکن جب جمیز سنِ بوغ کو پہنیاتو اسے آئی قوت عاصل ہوگئی تھی کہ اسنے امرا کے جوے کو اپنے کندھے سے الترمينكااور ان برك برك خاندانول كو اينے زير الر كرايا حنبول نے اسوقت مک حکرانوں کو مغلوب کررکھا تھا گر اسکی طبیعت سے یہ بہت بعید تھا کہ اپنی ملکت پر حکومت مطلق کا خوال ب نم و ۔ "اصلاح" کے شورو شغب میں ایک نئی قوت نے عروج عامِل كربيا تحا ـ ينى وت عام لوگوں كى وت تحى جسنے اسكاج كرك" (کلیسا) کے بروے میں اپنی ہمتی کو مضبول کربیا تھا۔ ناکس کے اینڈریولویل جانشینوں میں مولِق سب سے بڑا شخص ہموا ہے اسنے کلیسا کی جاعت کینے سلفنت سے آزاد رہنے کا مطالبہ کیا اور جیز اس سے اختان کرنے کی جرأت ذکرسکا ۔ اسکے ساختے ہی کلیسا کی مجلس عامتہ کے دسیلے سے کوئٹ مکی کے متعلق عوام کی جس رائے کا اظہار ہوتا تھا جیز اس سے بری طرح مغلوب ہوتا جارہا تھا۔ آرمیدا کی آمکے انگین موقع پر الکُلسّان کے اتحاد کیوجہ سے اسکے باتھ بندوگئے تھے اور یہ اتحاد اسی رائے عامتہ کی مجبوری سے کرنا پڑا تھا ۔ کالونیت میں جمهوریت کا رور اور رسیشرین بادریوں کو اپنی روحانیت کا غرّہ تھا' آج سے معاملت کرنے میں یہ دولوں قوتیں ایک ساتھ ملکی تقیں مریل نے ایک عام مبس میں جیز کی آسین کیڑی اور اسے فداکا نا دان بنده" كمكر خاطب كيها - است جيز سے كماكه" اسكانليند ين دو با دشاه اور دسلطنيس مي - ايك بادشاه مين بي اور اني سلطنت كر (کلیما) ب اور جیز شم ائی رعایا می وال ب اور وه اس

نمیں سلفنت کے اند زبادشاہ ہے زامیر ہے کوئی سروار ہے بلکہ ایک عام شخص ہے " جیز جب شخت الگلتان پر شکن ہوا تو اسنے اس واعظ کے الفاظ کو آور اسکی حرکت کو تلخی کمیبائنے یاد رکھا کئی سال بعد بیمین کورٹ کی کانفرس میں اسنے یہ کہا کہ"اسکالمینڈ کا لربقہ برسٹیرن بادشاہ سے ایسی ہی مناسبت رکھنا ہے جیسے شیا فدا سے! اسقف نبوتو بادشاہ بھی بنیں"۔ لیکن اسکالیند یہ عزم كريكا تحا كه وبال اسقف بنون زياده يروش الإيان اسكالميند كومت اساتفذ کو ای ندب کیتولک کا مرادن سمجھ تھے جس سے انول نے گلو خلاصی حاصل کی تھی ۔ لوبل جیب بعدکو ایک مزنیہ انگلشاتی کی تلب نثابی میں حاضر ہوا تو اسنے اسقف اعظم کنیرری کے جُبّے کی آسینیں کیراکر بلائیں اور ابنیں روم کے چھڑے اور حیوانیت کی علامتیں کہا ۔ غرض آرمیڈا کی تباری کے جار رس بعداساتھ کی حکوت باضابطہ منسوخ کردگئی اور کلیائے اسکانگینڈ کی حکرانی کے لئے بِيهِ إِن المرتبة بإضابط قائم بوكيا - كليها كي حكومت كا يطور قرار یایا نقط که اوّل ایک تحلّس عامته تفتی اسکے تحت میں موبوں کی پر طربت کاقیاہ نجلیں تقیں' اور اسکے بعد ضلع کی مجلسیں تقیں اور سب سے آخر میں محلس کرک دکلیسا) تھی ۔ اسطرح اس مزمب کا ہرمکن لیک انضاط عام کے تخت میں اگیا تھا ۔ جیز اس انتظام میں ایاجی حق قائم ركه سكا وه حرف بيخفا كه وه بمي مجلس عامته مي موجود رب اور اسط سالانه النقاد كيلئ وقت ومقام كا نعين اى ك اضتار من ہو۔ لیکن تخت الگلتان پر سمن ہوتے ہی اسنے اپنی

باعتأت تمجزو يم

مأرنخ الكلشنان حقيبوم

نی قوت سے یوفار اعلان جا کہ جو کام ہوچا ہے اسے بیٹ وے باوجوركي وه اس قانون كي منظوري وس جائقا كه مجلس عامته كا اجلاس سالانہ ہوا کرے گا گر ہے در پے التوا سے اسنے پانخ برا اسکا اجلاس منعقد نے ہونے ویا ۔ باوریوں کے تعذرات کا جواب ورثتی ١٩٠٥ کے ساتھ ویاگیا ۔ آئیں یادربوں نے اپنے کو مجلس (عامه) قرار دیکر کام کرنا جایا گر ابنی باغی قرار دیکیر ملک سے نگال دیا ۔ جوررگروه زیادہ عاحب جرأت تھے وہ سب ایندرولول کے ہمراہ تغیرت ١٩٠٩ کے متعلق باونتاہ سے گفتگو کرنے کیلئے انگلتنان بلائے گئے اور جب انہوں نے کلیبا کی آزادی کے ساتھ بیوفائی کرنے سے الكار كياتو وه قيدفانے من وال وك كئے مول نے الكريزى وستوروں کے متعلق ایک نگم نکھی تھی اس بنایر وہ انگلتان کی بربیری کاؤنس کے روبرو بازیر کیلئے بدیا گیا اور کادر میں معیدیا گیا - چند بن بعد اسے اس شرط سے رہا کیاگیا کہ وہ مکک سے باہر چید بن جائے ۔ جب اسکائیند کے باوری اس طرح اپنے باہر چیدلا جائے ۔ جب اسکائیند کے باوری اس طرح اپنے سرگرہ ہوئی رہبری سے محووم ہوگئے تو ابنیں تید وجلا وطنی کا خون ولایا گیا' آمرا نے اللا ساتھ جھوڑ دیا ۔عوام ابھی کماختہ ان کی يشت يناي بين كرت تف على اليار البيل بادشاه كا دباؤ النايرا - النول في ابی ندیمی مجلسوں میں اساقفہ کی صدارت کو حائز رکھا اور آخرالا مر كليبائ اسكاليند في حكومت اسافغه كو باخابط تنليم كربيا واعلوكو كوستِكُما كَا فَعْ رَسُوسَي وي - مبس عام كو مليع كرايا اكام مزيى كى يابندى كزيد الله كسيكو ممت سے خارج كرنے كا اختيار يادريوں اور بزرگانِ قوم كے

بالثشتم فزوجج

ا تھ سے کال کر اسقف کی منفوری کے مابع کردیا ۔ یا کی کمیٹن کی ایک عدالت نے تاج کی وقتیت کو جرا رائع کردیا ۔ جیز اینے شاہی حقکہ اس مدلك تسليم كرك جانير قانع كا - اسكا مقصد اصلى نربي بني بلكه سياسي تقا أور ابيني مقتدايان دين كي منظم جاعت كيوجه سے كليساير قابو طائل كرلين سے اسنے برسمجدليا كر"اصلاح"كے باعث مک کی جو عنان حکومت اسکانگیند کے بادشاہوں کے قابو سے لكُلُّ يْ رَى و مير السك بائة مِن أَلَىٰ - جارس كا ابتدائي طرزعل اسکے باب کے لمرزعل کے مطابق تھا۔ اس کارروائی کا اور اس زیادہ منیں ہواکہ اُمرا کو محبور کرکے کلیا کی کچھے زمینیں واپس ولاگینی لیکن لآؤ کی پرزور کارروائی کا اثر بہت جلد محسوس ہو نے لگا۔ لآڈاورکلیسا اسنے نہب پرسٹرین کے واقعی انتظامات پر حمد کرنے کے بجائے اسکالمیند اولاً اسلح اضافی وخاری اموریر اعتراضلت شرع کئے" طبقات گواس امریر آباوہ کیاکہ وہ ندہی بیاس کی گرانی کو مجلس عامتہ ( مذہبی) کے باتھ سے لکاکر بادشاہ کے اختیار میں دیریں ۔ اسے بعدی اسکانمینڈ کے ۱۹۳۳ اساففہ نے اپنے قدیم استغی بباس پھرین گئے۔ مورے کے استفانے مِالِسَ کے ورودِ اوْنبرا کے وقت جمبّہ بہنکر اسلے سامنے وعظ کہا۔ مناضلاح" کے بعد سے اس بہاس کے استمال کا یہلا موقع تھا۔ اس بعت کے بعد ایک شاہی حکم بیجاری ہوا کہ تام یا دری عبا کے وقت سفیدعبا بہنا کریں ۔ اب بیستعد کار یاوری باس سے گزرکر اہم معامات کی طرف بڑا ۔ کئی بس بیشتر اس نے جمیز سے یہ ورخواست کی تقی کہ وہ"این رعایائے اسکاٹلینڈ کو اگررزی قوم کے

عقایہ وعبادات سے زیادہ قرب کردے مگر اس زمن لمتے عادثا، نے اس کے متعلق کہا تھاکہ میں نے اسلے لابعنی مسودے کو والیس کردیا گر اسیر بھی اسنے میری ناگواری کا کیے خیال زکیا اور میرایک ووسری تجیز تیار کرکے میرے پاس لے آیا کہ میں اسکانمینڈ کے فتدی کلیسا کو انگریزی کلیسا سے زیادہ متصل کردوں گر میں اس قسم کی العبی كارروائي كى مجرائت مذكرسكا . وه اس قوم كى اصل كيفيت سے واقف ہنیں ہے ۔ سکن لاؤ کو انتظار کرنا خوب آتا تھا اور آخر موقع آہی گیا۔ وہ اس بات پر تُلَ ہوا تھا کہ کلیبائے اسکاٹمیند سے پسٹربی خصوصیت کو بالکل منادے اور اسے مرافقیار سے کلیسائ الكلتان كے مثل بنادے - بادشاہ نے خاص اپنے افتیار سے قواصہ ذہبی کی ایک کتاب شایع کی اور اس کتاب کے رو سے نی تن الجیت کلیسا کی حمرانی کا عمر اختیار اساقف کے بات میں دیدیا گیا۔ کلیسا کی مجلس عامتہ کو با دشاہ کے سوا اور کوئی لملب نہیں کرسکتاتھا اور بغیر بادشاہ کی منظوری کے عبادت یا انضباط کلیبا میں کسی قسم کا تغیر بنیں ہوسکتا خابکس نے جینوا کے طرزیر ایک کتاب ادعیتم تیار كى تحتى اور تام اسكانليند مي عام لهوريديني كتاب رائج اورناكس كى كتاب ادعية ك نام سے ستبور تحقى - جارس في اين اقتدار سابی سے کام سینے میں اسقدر جارت کی کہ اس کتاب کو خارج کو ایک ٹی کتاب ادعیہ جو الگلتان کے مروجہ طربق پر مرتب ہوئی تھی جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ کتاب ادھیہ اور تواعد ندہی اسکالمینڈکے یار استعنوں نے تیار کرکے لاؤ کے دورو بیش کئے سے اسی تیاری

نة تو كلب عائة سے صلاح لگئ تقی اور زاس مجل كو بضابطه تسليم كياگيا يجيئيت مجوی وو ايك طرح كا سياسی و ذهبی صالطه تحا جبكا مقصود في كا كه اسكالين كو اسكالين كا كلت مي جاك كر اسكالين كلينة بادشاه كا مطبع بوجائے - ان قواعد كا مكت ميں جاك كرنا ليك سخت انقلاب بريا كرنا تقار ليكن باس كتاب كے اجرا كو ايك شاہی حكم سے تقویت دگئ تحقی اور لاؤ نے اپنے دل ميں سيمي ليا كہ انقلاب ليورا ہوگيا -

یا کہ الفلاب بورا ہوئیا ۔ اور نے اپنے خیال میں میمجہ لیا تھا کہ اسکاملینڈ کا کلیبا (ملس کمر) تین کہ نمو اگرا ہے ان اس کاک میں اسے بوری نفخ ) مار مل

اسلے قدموں کے بنچے الیا ہے اور اس ممک میں اسے بوری نتح [ بارش عاصِل ہوگئ ہے بیں اسنے الگلستان کے بیورٹینوں پر بیتورسخی جاری رکمی لوگوں کے اذاذ کچھ ایسے بدلے ہوئے معلوم ہورہے تھے کہ لاؤ سے زیادہ صاحب مجرائت اشفاص بھی رس موقع پر رک جا مك كے ہزاروں" بہترين اشخاص" جني عالم اتجر الون بينيه دميندار سببی شامل نقے بح اقبیانوس کے دوسری طرف فرار ہورہے تھے ناکہ وہاں کے ویرانوں میں وہ آزادی کے ساتھ زندگی سرکریں اور اینے زمب کو باک رکھ سکیں۔ بڑے بڑے زمیندار اور امرا بھی ان کے عقب میں جانے کی تیاریاں کررہے تھے ۔ باوشاہ کے علم کی تعمیل میں سبت کی بے حرتی کرنے کے بجائے یاوری ای عُمُون سے کنارکش ہوتے جاتے تھے۔ باوربوں میں جو بیورٹین باتی ره گئے تھے وہ مقدس میزکو قربانگاہ میں تبدیل کرنے اور نے زہب یوپ کے رواج یر اعتراض سے محرز رہنے کے بجائے اینے گھوں ری کو خیرباد کہ رہے تھے۔ اس زانے کے سبانے

مغرز انگریز نے اس کلیہا میں پادری کا عہدہ قبول کرنے سے الکار کردیا جس میں یہ عہدہ صرف "غلامی اور دروغ بیانی" سے عاصل کیا جاسکتا تھا۔ اوپر ذکر ہو جا ہے کہ ملن اس ادادے کے ساتھ كيسرج سے رخصت ، بوا نخا كه " افتضائ زمانه اور فدا كى مرضى ہے جو کام بھی اعلی یا اوفی اسے ملجائے گا وہ اسے قبول کرلیگا۔ ليكن جس كام كيلئے وه بجين سے مخصوص ہوچكا تھا تيني خدمتِ كليباً وہ کام اسے بنیں ال بعدکو وہ بہت ناگواری کے ساتھ یہ قصتہ بیان کیا کرما تھاکہ "کس طرح مقتدایانِ دین نے اسے کلیبات نُكُال ولِي تَعَارُوه لَكُمْنَا بِ كُن كِيمِهِ يَعْلَى حَامِيل بُونْ كَ بِعد مُجْمِع سعلوم ہوا کہ گک میں کسقدر ظلم ہور ا ہے ۔ جو شخص کلیبا کی فدمت کرنا جاہے اسے غلامی اختیار کرنا اور حلف اٹھانا بڑتا ہے۔ اور اگر وہ اس ارادے کےساتھ طف ندائھائے کہ اسے علق ی سے اگل وے گا تو ووطال سے خالی ہنیں باتو اسنے ریاکاری کی یا اینے ایان کو غارت کیا ۔ ان حالات کو دیکھر میں نے وظرید کے مقدس کام کے بنبت خاموش رمناہی زیادہ ساسب سمجھا كيونكه اس خدمت كالتحصول اور اسكى ابتدا على ودروغ بياني ہوتی کتی '' اسوجہ سے وہ اپنے باپ کی رنجیدگی کے باوجود ال مکان میں گوشہ گزیں ہوگیا جسے اسکے ساہوکار باپ نے ویڈسر سوسور کے قریب موضع ارتن میں تعمیر کرایا تھا اور وہاں کتابوں کے ويجهض اور نظم لكهف من شغول بوكيا "نشأة جديه" كا شاعرازين شابانِ استُوارَكُ كے زمانے میں بتدریج گھٹا جاتا تھا۔تھیٹار بخف فو

باعتبت جزدنج

اور ہوسناک منافر کا مجموعہ روگیا تھا۔ ممن کے بیمین بی میں بتقام اسر پیفر شیکسیر کا انتقال بوچیا تحا اور جس سال وه د مکن ، بارس می اقات یذیر بوا ہے اسی سال جائن کا آخری اور بدترین ڈاما تیار ہوا فورڈ اورئیجر اگرجیہ ابھی زندہ تھے گر شرکے اور ڈیوننٹ کے سواکوئی الكا جانشينَ نظر بنيں أنا لتھا - البتہ إس زمانے كے فلسفيانہ ومرخانہ مذاق کے حب حال شاعروں کے خاص گروہ بیدا ہوگئے تھے ہال رج بیشیت اسقف کے زیادہ مشہور ہے) اسکی متناعرانہ ہجوئی بہت مفنول ہوگئ تقیں جارج و در نے اس طرزکو زور کے ساتھ جاری ركها تها - ايك قسم شاعرى كى البياتي شاعرى كهلاني تقي جس مين مفید باتوں کو زور وار انفاظ میں ساوگی و بے کمینی کے ساتھ بیا ن کمیا جانا تھا۔ اسکی ابتدا سرجان ولیس سے ہوئی اور اسکا فائمہ دون کے مِیْضَنّع خیالات پر ہوا ۔ ذہبی نظم کو کارس کی خشک حکایات وتنمتیات اور جارج مررث کی تطبیعه سنجی ونزاکت آفرینی اور مبالغ سے فرخ عاصِل ہوا ۔ سکن حقیقی شاعرانہ رنگ اگر کھی تھاتو ہیرک کے طرح کے تُحَيِّنُ آفریں وبزله سنج نغمه نوازوں کی شاعری میں تھا ۔ ہمیرک کے لطویہا میں جذبات کو مطلق وخل ہنیں ہے بلکہ اکثر جگہ اسکی کرفتگی اور عَلَمْ نَا فَيْ نَظْمِم كَى خُوبِي كُو زَائل كرديتي سِن - إنج علاوه اسينسركي طرز کے زندہ رکھنے والوں میں بھی شاعری کا کیجہ وجود باتی تھا' ان میں براؤن کے چند مواعظ اور دونوں فلیح فیناس اور جالزکے عقابل فهم كنايات وتنتيبات مي الرجيه اسينسركي أنتاوانه قادراكلاى كا كوئى اور ارْنظرنيس آيا كر كلام مي أسكى سى حلاوت ضور يائى جاتى ج

144 ی کائیلاً کمن بھی البینسر کے تتبع کرنے والوں میں تھا ۔ اسنے نود بعد میں ڈائٹ **شاعری** سے یہ اعتران کبا مقا کہ اسنے ابتداء اسینسرہی کا تمنّع کیا تھا! اور اینے ہارتن کے ابتدائی کلام میں اسنے بہت شوق کے ساتھ فری کو کے "موقر ونتین انداز" کی نقل کی ہے کیکن اسپنسر کے جانشیوں میں كرورى ونفتع كا جوعيب موجود كقا اسكا شائيه مك بهى لملن مي البي یا جاتا ۔ ارن میں گوشہ گزیں ہونے کے بعد اسے ابتدائی تیجہ . افکار" ایلگرو" اور" بنیپروسو" کی شکل میں خلاہر ہوئے ۔ ان میں عہدالزمیخ کی تخیّل پیتی اور زنگینی یائی جاتی ہے۔ خیالات کی وسعت وفطرت وانسان كيساته وسيع جدردى كالجعي وبي عالِم ب "نشاة جديده" کے زمانے کیسی آزادی وآر میں شاید کھھ کی بوگی ہے گر شاعر کی طبیت یں جش کے بائے قانبہ سنی کا میلان زیادہ یا یا جاتا ہے تا کی کاسا زور بالکل مفقود ہے اور اسکے دکش فقروں شک میں ہوہو نقشه بني كميناً . لمن كى قوت خيال مي اتنى طاقت بني بك جن عالم كا وه تقوّر باندهما بو خود أسبى محو بوجامًا بو - يه معلوم بوتا ہے کہ وہ دور سے کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا ہے اور اپنی مضی کے موافق اس یں ترتیب و تظیم قائم کرا جاتا ہے ۔ لیکین اگر اس خصوصیت میں وہ اپنی اولین وانخرین سب نظموں میشکیسیر واسيتر سے وہا ہوا ہے' تو اس کمی کی تلافی اور طرح یر ہوجاتی ہے۔ اسکے احساس واظہار کی بلندی اسکے نماق طبیعت کی سختی و يابندئ اسكا وقار' اسكى نظموں كا كمّل ومحشم بموما' اس نقص كو يوراكرةٍ میں ۔ اسلے زمانہ شاب کی مکی نظموں میں بھی ایک ایک مصرعت

إنت يتم حزو يتم

بیور شنوں کی عظمت اخلاقی کا رنگ جھلکنا نظر آنا ہے۔ کوس کو اسنے ہم ١٩٣٨ ابنداء ار ارجوار کے لاکونسیل کی ضیافتوں کیلئے محض نامک کے طویر مرتب کیا تھا گر اسکا افتتام نیک کرداری کی رغبت کے پرجوش

یندو نفیحت پر ہوتا ہے۔

اس زائے میں تنتید کیوجہ سے عام پررٹینوں میں سخت تصب (میمیدل ور بیدا ہورہا تقا گر زیادہ تعلیم یافتہ پیورٹینوں نے اسے بیندیدگ کی (محصو**ل جہار** نظر سے بنیں دیکھا اور اللّٰن کے کوس "کی تاریخی کیجیی یہی ہے کہ تعلیم ایسة اشخاص نے جو اعتراض نامہ تیارکیا تھا اسیں اس نظم کو بھی شامل

كرديا نفا عقيفت يه هي كه رفتة رفئة إنگريزون كا بايد صبر لبرز موماً جارہا تھا۔ قدیم مارٹن مدر بلیٹ کے رسائل کے اندازیر نہایت 'زہر اُگلنے والے رسالے بکبیک بڑی کثرت سے نثایع ہونے لگے تھے۔ تاہیر اور اسکوار متوسط الحال شرفائے دیبات) سب کے دروازیم لوگ ان اہانت امیر رسالوں کو بیجیتے پیرتے تھے گر نکوئی ان بیجینے والوں کے نام دریافت کرہا تھا اور نہ کوئی یہ جانتا تھا کہ ان کے مصنّف کون من \_ ياربينك كے انقاد كى تو قع جسقدر كھنتى جاتى تقى اور لوگ قانونی تدارک سے جنقدر مایوس ہوتے جاتے تھے استقد جوشيك اور كم عقل معتصب سب مين بيش بوت جاتے تھے اور ایسے موقعوں پر ہمینہ یہی ہوتا رہا ہے ۔ ولی صفت اسفف اعظم سیان کے

اب کی ایک تقریر سے اس دور کے شروع زانے کی کیفیت کا کید کید ازازہ بوسکتا ہے اسنے مقتدایان دین کو خوار اسقفوں کو وقبال اور رومن كييقولك طكركو مِهمة كي بني قرار وإ تقا-يرنِّ ايك

بآرنح الكلشان صنيوم

بالأيتم جزوينجم

قانون ببیشہ شخص نظ اور وستور کے ماہرین میں ای خاص شہرت تھی مگروہ ایک نہایت ہی تنگدل اور ضدی طبیعت کا آدمی عقا۔ اسنے ایک کتاب میسٹریو یکس کے نام سے لکھی تھی۔ اس سے معلوم ہوآ ہے کہ جنقدر عقاءاس كتاب مي تقيير مي تاشه كرف والول كو شيطان كا يا درى اور تحمير کو البيس کا معبد کهاگيا تعار اساع شکار کھيلنے تج کے ستونوکو آرستہ کرنے ميلائي كانيس مكانوں ير بندهن وار باذ صف أمن كھيلنے كا ف بجانے اور مصنوی بل لگانے سب باتوں پر اعتراضات کئے تھے ۔تقییر پر اس طرح حله كريًا جسقدر ابل درباركو ناكوار بوا اسيقدر خود يموركن فریق کے زیادہ تعلیم یافتہ اصحاب کو بھی گراں گزرا۔ انزآف کورٹ (مرسئہ او قانون ) کے یہ تہتہ کیا کہ اس طلے کے جواب میں بہت وسیع پیانے پر ایک تاشہ کیا جائے اس تاشے میں سلدن اور وطائلاً نے بہت نایاں حقہ لیا اور دوسرے بیس لڈلوکاس کے تَاشَيْ كِيلِيْ مَنْ فِي "كُوم" لَكِين مِرْخِصْب المقف اعْلَم التَّامِقُولُ بیند ہنیں تقا کہ وہ برن کیلئے عقلند اشغاص کی ملامت کوکا فی سمجتها۔ ا پہنے ابینی ہفوات کے منعلق اس سے قبل کوئی سخض قید ہس کیا تقا گر اسنے اس تاب کے بعض جلوں کو مکدیر اعترامن قرار ویکر ین کو سزا دیدی اور سزا بھی بہت ہی کالمانہ ۔ برت مُرمُ وکلا سے نظاله يا سُميا ' اسكى دارانعلوم كى سند صبط كرمبيكيُّ ' شهر مين اسكى تشهيركيُّكيُّ اور اسے کان کائے راسے قید خانے میں وال دیا گیا کیکن اس زانے میں شاہ وزرا کے متعلق عام غبل وغضب کا جو طوفان ہرکمرٹ سے حمع ہوما

بالكثبة تم جزونجم

وہ ان کیلئے اسقدر باعث شویش ہنیں تھا جسقدر خزانے کی پُرانی شکلات نے اہنی رمثیان کردکھا تھا۔ دربار کے قانون وانوں کی حدّت طرار اقتدارات سنای کی تجدید طلات قانون محصول کرورگری ضطی وجراند یے بعد دیگرے ہردرج کے لوگوں کو بادشاہ سے منتقر کرتے جاتے اور ایک ایک گھر میں بغض و عداوت کا نخم بور ہے تھے گر اسپیلی خزانے کی ضوریات بوری ہنیں ہوتی تقیں ، مزیر رقوم کی ضورت برستور باتی تنتی اور بدولی کی حالت بیموری تنتی که مراکب نی جریه تحصیل بغاوت کیلئے ایک اور صلاےعام ہو جاتی تھی فران اور الینڈ کے متحد ہو جانے سے ایک نیا خطرہ یکبیک بیدا ہوگیا تھا اور اندیشہ تھاکہ رووبار الکشتان کاقتدار سے نکل عائے ۔ پیمی ا فواہ تھی کہ ان دوفوں طفتوں نے بینی ندرلینڈز کو آئیں میں تعتیم کرلینے کی تجیز کرلی ہے۔ اس حالت میں لازمی تھا کہ سمندر میں ایک نبرومت برم جازات موجود رہے ۔ اس کام کیلئے روپی انگلستان ہی سے وصول کرنا تھا اور جہانتک ہوسکتا تھا"شاہی اقتدار" سے کام لیاگیا اور اسی سے مصول جہاز "کی عظیم الشان جنگ وجدال بیدا ہوئی ۔ نوائے محصول جہاز جو ایک قانونی عہدہ دار مقا اپنی تطبیعات وجتبو سے آور کے کاغذات سم الالم می سے ایس نظیر نظالی جن سے نابت ہوا تھا کہ سلطنت کی بدرگاہوں کا یوفض ہے کہ شاہی حزورت کیلئے جباز میا کرس اور ساحلی صوبجات ان جہازوں کے سازو سامان کے کھیل ہول نظیر اس زانے کی تھی جب ستقل بٹرے کا کہیں وجود بھی ہنیں تھا اور بحری جنگ کا دارومدار ان جهازوں پر نقا جو عین وقت پر مخلف

بندرگاہوں سے عادیًّا لیلئے جاتے تھے ۔ گر ان نظار کی بایر اب یہاگیا كه خرافير بارو الى بغير مشقل بيرك كا انتظام كيا جائ . اولًا جازوكا مطالبہ کیاگیا اسکے بعدہی جہازوں کے عوض میں روبیہ لهلب کیاجانے لگا ' لندن اور الگلتنان کے دوسرے خاص خاص بندر گاہوں کے اا جو احکام حاری کئے گئے تھے ان کی عدم تعمیل میں جرانے اور تیدکی سنرائيں وگيئيں عجب معاملات كى باك الو كے باتھ ميں آئي تو اس كاررواني كي شدت وناعاقبت الذيشي اورره هيكي - ونمورته كي طرح لاؤ کا بھی پنجیال تفاکہ بادشاہ صرورت سے زیادہ متالط ہے اسٹار حیم بر كمزور ب اورج بكار ضابطه بيائيون ير شيدا بي - اين كامونى سُت رِفّادی یر طیش کھاکر دولؤں ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے كر" مِن رتميل ، كا خوابان مون " ونتوريخ اس تشويش مي عَمَا كُدْرُودبار کے دوسری جانب اسکے عرو کار نامے براد نمو جائیں "۔ اوہرسے لاو اسلے جواب میں یم کلے لکھنا۔ لاؤ نائب السلطنت کے آزادانہ اختیار پر رشک کرتا تھا۔ ایسنے لکھا کہ منتھیں وہاں اپنے کالینے عزّت حاصل كرنے كيلئے بہت كچھ سامان مبيّا ہيں ۔ خدا كا نام ليكر اینا کام کئے جاؤ۔ یں انتمیل) کی امید میں اس جانب ابیا کام کرراہ ان دونوں نے مالی مشکلات کو ایک بناقرار دیکر بادشاہ پر زور والا ك وه زياده وليراند روش اختيار كرك و ونور تف الحبنة به كماكة أج کا قرصہ بیباق ہوجا ئے تو پھڑپاین مرضی کے موافق حکومت کریں۔ نیاممول چان نظار سابقہ کے جیلے برطرف کروئے گئے اور لاڈ نے یہ ارادہ کرلیا معلام كر "محول جاز كو ايك متقل آرنى كا ذيعه بنادك - ابتك يا محصول عرف

بآریخ الگلستان حصیهو م

بندرگا ہوں اور ساحل کے صوبجات پر عاید ہوتا نظا گر اب اسے ایک عام محصول قرار وکیر بادشاہ کے حکم سے تمام ملک پر عاید کردیا گیا۔ وَنُورِ كُمْ نَهُ مِنْ رُور وے كے تكھا نُفا كر "كوئى وجر سمجر ميں بنيں أتى كه جس طرح ميں ايك حقير وذليل تنخض يهاں ير عام قانون بيشيہ لوگوں کو اپنی مرضی کا ٹابع بناسکتا ہوں اسطرح آب الگلستان میں کیوں ہنیں کرسکتے'' ججوں نے جبوقت اس جبری مصول کو حب قانو قرار ویا اسیوقت ونمورتھ نے اس سے یہ منطقی نیخہ نکال لیاکہ خیکہ بادشاہ کیلئے ازروئے قانون یہ جائز ہے کہ وہ بجری فوج کے سازو سامان کیلئے محصول عاید کرے اسی طرح اسکے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ بری فوج کیلئے محصول نگائے اور جس مصلحت سے اسے یافتیار ہے کہ وہ مافعت کیلئے فوج جمع کرے اس معلمت سے اسے یافتیار بھی ہونا چاہئے کہ حلے کے روکنے کیلئے سروہاک میں فوج لیجائے۔ اسکے علاوہ جو امر الگلشان میں حسب قانون جاز ہے وہ اسکانلیند واڑلیند میں بھی جائز ہوگا ۔ جوں کے اس فیصلے سے بادتناه كو اینے مكك میں اختیار مطلق حاصل بو جائے گا اور اسكا نتیجہ یہ موگا دوسرے مکوں میں اسی میبت لماری مو جائیگی ۔ وهمون جند برس جنگ سے رکا رہے اور رعایا کو اس محصول کی ادائی کا عادی بناوے پیر وہ دیکھ لیگا کہ وہ اپنے تام پیشرووں سے نیادہ صاحبِ قوت وصاحبِ عربت ہوگی ہے یا ہنیں سکن ونٹور تھ کے سوا اور بھی الیے لوگ تھے جو ایکے ماند صاف طوریر دیکھ رہے تھے کہ اس محول جاز کے اجرا سے آزادی کس ورجہ خطرے میں بڑ جائے گی۔

المثشتم حزوينجم

دہباتی جاعبت کے حصّہ کثیر نے الکلتان کی آزادی کی تام امیدیں منتقلع کردی تھیں ۔ لوگوں نے پیم ترک ولمن کرکے'' نیو انگلینڈ''ریان جانا شروع كرويا عقا ور اب عالى تنب وصاحب دولت اتتخاص بھی مغرب میں توطّن اختیار کرنے کیلئے تیار ہور ہے تھے . لاڈ وارک نے وادی کوئنگٹیکٹ کی ملیت حاصل کربی تھی ۔ اروسے وسل اور لارفرروك منى ونيا مي نقل مكان كرف كيلي نامدويام كرره تھے۔ ایک مشتبہ روایت میمی ہے کہ اولیور کرامول بھی سمدر بار جازیے صرف شاہی حکم اتفاعی کیوجہ سے رک گیا۔ گریزیادہ بقینی ہے کر بیمیڈن نے دریائے ناراکینٹ کے زیب ایک قطعہ زمن کا خرد لیا بقاً ۔ جان میمیڈن الیک کا دو ست اور ایک بختہ قابلت كالتخص تقا - اسين لوكون كو سجفاني كي بيش وت لتى - اسكى حدث ذبين اسكي مهارت على اور اسكي محبّت آميز اخلاقي ياكيزگي، این نظیر آپ ہی تھی ۔ سالہ کے جری قرضے کی ترکت سے اللہ كرك وه يبليهي ابني طبيعت كي مضبوطي كا ثبوت ديكا تفا ـ اسنے اب بھر اسی قسم کے انگار سے کام نیا۔ اور محصولِ جہاز کو لیک فلات قانون التحمال قرار دركير مكك سي حفافت قانوني كالملابه كيام شال کی مقاومت کی خبر سنکر لوگوں میں جوش بیدا ہی ہورا عقا که عین اس حالت میں ہمیدان کی مقاومت کا حال معلوم بونیے تام الكُستان من ايك سنسيسي بيدا بوكئي ـ اسكانليند كا يتايه صرريز ہو بچا تھا۔ الکلسنان میں لوگ محصول جہاز کے متعلق حدّوجبد کے شروع ہونے کا انتظار کررہے تھے کہ بادشاہ نے اپنے قطعی

بوسور جنوری معاوت المتضم تهزونيم

واخری احکام سے اُڈنبرا کے بادریوں کو مجبور کردیا کہ وہ گرجوں میں نیا طریقهٔ عبارت جاری کریں ۔ نیکن سنٹ جائز کے گرما میں نیکانا عبادت کے کھلتے ہی ہا ، سمی بریا ہوگئی اور اس ہاہمی نے بہت ٢٣ جولائی ایک خوفناک شورش کی صورت اختیار کرلی ۔ جب گرجا خالی موگیا اسوقت یادری نے اس کتاب کو بڑا ۔ سکن بدولی کی ترقی نے جوں کو خوفزدہ بنادیا اور انہوں نے فیصیلہ کیا کہ باہشاہ کے عکم کامشا بیتھا کہ کتاب خرید کیائے استعال کرنے نکرنے کی کوٹی شرا بنبي تحتى - چنانجيه اس كتاب كا استعال فررًا ترك كرديا كيا اور اسے دوبارہ جاری کرنے کے متعلق جو غضبناک احکام الگلتان سے آئے اس یر اسکاٹمینڈ کے ہر صفے سے اعتراضات کی بجوار ہونے لى - صرف تنها ويك ليناكس اين ساعة الرسط ورواسي عدالت بي لایا تھا۔ اسکے ساتھ ہی یادری' امرا اور معززین سب کے سب ا<del>ڈنب</del>را مِن جَع مِو كُنَّ أَكُ الِك قوى مقاومت كا أنظام كرين - اسكاللينة کے ان طلات کا فوری اثر یہ ظاہر ہوا کہ سرحد کے جنوب جانب بدول کا علانیہ اظہار ہونے لگا۔ لاؤ نے یرن کی ضخیم کتاب کا صله یه دیا تھا کہ اسے تید فانے یں وال دیا تھا لیکن اس سے اسکی ہمت میں ذرا بھی فرق ہنیں آیا اور قید خانے ہی میں اسنے ایک نیا رسالہ لکھ ڈالاجسمیں اساتھنہ کو گرگ درندہ اور شیطان کے امرا کہاگیا بھا۔ اسکے ساتھی قیدی جان بنیٹ وک نے اپنی کیٹینی " میں مکھا تھاکہ" دوزخ کے دروازے کھل گئے ہیں اور شیالمین بحبّ وعام یصنے ہوئے ہم لوگوں میں آلمے ہیں " لندن کے

الثبت تم فرونجم

ایک یادری کو بائی کمین نے فاموش کردیا تھا۔ اسنے تمام عیسائیونکے نام یہ استدعا شامع کی کہ"اساتقہ کو روبوں کے تباہ کرنے والے خوبخوار ورندے اور وقال کے دوست سمجھکر"ان سے مخالفت کیجائے۔ان تحریات کے ساتھ عام ہدروی نے اگر یہ ظاہر نکر ویا ہوتا کھا جوش کا طوفان کس زور اسے اوٹھ رہا ہے تو اس قیم کے مفوات کی کوئی بروا بھی نکریا - برن اور اسلے رفیق رسالہ نویسوں کوجب لاد فی مفده پروازی کے نقارے "کہکر اسابیجمر کے سامنے عافی اور اس عدالت في اللي تشمير اور قيد مادام الحيات كا حكم دياتو ان لوگوں نے بے پروائی سے اس حکم کو منا ان کی سزا کے دیھے کینے جو مجمع بملس مارة ( صحن اليوان ) مي جمع بوكيا نتا وه ان لوكوں كے کان کھنٹے ہوئے دکھکر آئیں اور سکیاں کھرنے لگا اور جب برین نے بزور یکہا کہ پیکم قانون کے خلاف ہے تو تام مجع میں ایک شور مجگیا ۔ جب کیلوگ تید خانے کو جارہے کھا تو سرک کے كنار عير ايك لاكه باشدگانِ لندن مجع نفے - لوگ ابني شهد كا خطب وینے تھے اور ان شہدول"کی یہ روائلی ایک شاندار طوس معلوم بوتی تنی - عام جوش کے اصطرح یکبیک ظاہر ہوجانے سے لَاذَ كُلُمِ اللَّهِ كُرُ اللَّي جُرانت مِن فرق بني أيا - يرنَ كے سفرمِين جن لوگوں نے ایکی خاطر مارات کی تھی وہ سب اسار حمر کے رورو طلب کئے گئے اور اسط ساتھ پیورٹین جھابے طانوں پر مبی احتماب ہمینین کامقدم کی سختا در اللہ دعی سکن اسلی خطرہ ان ناسجہ جشیوں کے بتک آمیز نومبرستان سے نہیں تفا بلکہ اصلی خطرہ اسکانلینڈ کی روش اور بہیدن کے

باعتضتم فرونجم

مقدّے کے اثر عام کے اندر مفیٰ کتا - جوں کے پورے اجلائی . بار وروز یک محصول جہاز کے معاملہ میں تقریریں بموتی رہیں۔ بیہ تُابِت تحمیاً کیا کہ گزشتہ زانے میں یہ مصول عرب شدید وہنگا میفور کے وقت عاید کیا جاتا تھا اور بندرگاہوں اور ساحلی شہروں بی کک محدود رہتا تھا۔ نیز میکہ باضابطہ قانون کے روسے اسکا اجرا قلقا ناجائز تھا۔ بہ محصول علانیہ طوربر الگلستان کے توانین بنیادی کے خلاف تھا۔ مقدم منتوی کردیا گیا گر اس بحث کا ارز نے صرف الگلتان بلکہ اسکا لمینڈ رہی پڑا چارس نے اہل اسکا لمینڈ کی ورخواستوں کا صرف بیجواب ویا عقا که تمام بیرونی اشفاص دارالسلطنت سے چلے جائیں سکین او بنرا کی علیس شاہی اس طمکو عل میں لانے سے مجبور متنی اسمراء وشرفا نے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے قبل اپنے قائم مقاموں کی ایک جاعت نامزد کردی کھی اور اس جاعت نے تام موسم سرامیں بادشاہ سے ملس مراسلت جاری رکھی۔ دو مرب موسم بہار میں اس مراسلت کا سلسلہ لوٹ گیا کبیؤکہ ان کے منتشر موجاً اوردنکتاب عبادت " کے قبول کرنے کیلئے دوبارہ احکام آگئے تھے اس آناء میں انگلستان کے جوں نے ہمیڈن کے مقدے میں بعد مدّت ابنا فیصله سُنایا - صرف دو ججول نے اسکے موافق رائے دی ج<del>رامات</del>لم اور تین جحون نے قانونی وجوہ سے ان سے اتفاق کراما مقا گر باتی سات جوں نے کثرت رائے سے اسے خلاف فیصلہ کردیا۔ ایک عام اصول یہ قرار دیا گیا کہ خودسرانہ محصول کے خلاف جسقدر قانوں ہیں وہ بادشاہ کی مرضی کے مقابعے میں مجتت نہیں ہوسکتے

انت تم حزو تنجم

ج بار کلے نے کہاکہ میں نے کہی زیرا ناسا کہ قانون بادشا ، ہے گر یرایک عام بات اور بہت صحیح ہےکہ بادشاہ قانون ہے جیفیں' فَحَ فَى دومرے جول كى دائے كا خلاصہ بيان كرنے كے بعديكيا كُرْ بِالِمِينِ كَ وه تهم قوانين جو بادشاه سے حفاظت ملك كے اختیارکو سلب کرنے ہوں کانعدم ہیں ۔ پارلینٹ کے جقاد قوانین بیقرار ویتے ہیں کہ بادشاہ کو اپنی رعایا پر اور اسکے جان وال يركوئى اختيار بنين ہے وہ سب ناجائز من كيونكه بالمنظ كے توأين

اس فنم کی متضاد بانی جائز بہنیں رکھتے '''

الب السلطنت نے آرلینڈ سے سختی کے ساتھ لکھا تھا کہ میری خواہش تو یکھی کہ ، تیمیڈن اور اسی قعم کے دوسرے لوگو کو اتنے کوڑے گائے جاتے کہ انجے حواس درست ہوجاتے "جونخ

فیصلے پر اہل دربار بڑی نوشیاں منارہے تھے گر ونورتھ صاف طور پر دیکھرہا تھا کہ رسمیڈن کا مقصد بورا ہوجکا ہے۔ اسکی مقاومت نے

الكُستان كو ابني أزادي كيطرف سے شنبه كرديا ہے اور بادشامك معاوی کی اصلی حقیقت عیاں ہوگئی ہے۔ آخر میں اعلیٰ سے اعلیٰ

یمورٹین کے مزاج میں جیسی درنتی و سختی بیدا ہوگئی تھی اسکا اندازہ مَنْ کے قصید ہے" کیسیڈاس" Lycidas سے ہوسکتاہے

جو اسی زمانے میں لکھا گیا تھا۔ اسنے اولاً مثانت وزمی کیساتھ اظہار کئے کیا ہے گر پیر لکایک اسکا غصہ بھرک اعفا ہے كيونكم كليسا خطرات مي گُفرتا جاماً كفا" لوگوں كے مُخف بندين.

اور حالت یہ ہوگئی ہے کہ یہ لوگ ایک بھڑکو بھی ہنیں سنبہال کتے۔

النشتة خروبتم

بھو کی بھٹریں ان کی طرف سکتی ہیں اور کھانے کو بہبی یاتیں گر روا کے . ہمیبت باک بھیڑے نوب فراخی کے ساعة روزانه شکمسیر ہوکر کھانے ہ اور کوئی کچے ہیں کہنا ۔ لیکن ونٹورٹھ اور اور چالیں کو ابھی اس دورتی کل سے سابقہ بنیں اور ان کھا جو دروازے پر تیار کھوای کھی اور اسکی مون ایک منرب کا فی تھی ۔ عام مخالفت اگرچیہ بہت سخت ہوگئی تھی مگر فوری کارروائی کی فرورت نہنی معلوم ہوتی تھی کیونکہ شال میں ایسی ونتیں بیدا بورہی تھیں جن سے بقین عقا کہ مکومت شکل میں برمائیگی اور مجبور ہوکر اسے رعایا سے مدد مانگنا بڑے گی ۔ بادشاہ کیلے ن سے فوری الحاعت کا علم الذّیرا میں اسوقت بینیا ہے جب الکلتان بیمیدُن کے مقدمے کے فیصلے کا انتظار کررہا تھا۔ اس علم کے پنچنے پر تمام وہ لوگ جہنیں اس علم سے عذر تھا"میزول" کے گرد جمع ہوگئے اور جانس ساکن وارسن کی صلاح سے یہ تجویز قراریائی کہ پیمر فدا کے حضور میں اسی سم کا ایک عبد کیا جائے جیا اس زمانے میں ہوا تھا جب میری کنمب بروسٹنٹ کے خلات سازش کررہی تھی اور آسپین آرمیڈا کی تیاری میں مشغول تھا اور لوگ ازروئے علف اسکی پابندی کا اقرار کریں ۔ اس موقر عہد کے آخری الفاظ یہ محقے کہ ہم خدائے عرقص کا نام لیکر یہ وعدہ کرتے اور قسم کھاتے ہیں کہ ہم ذکورہ بالا خربب کی پابندی والحاعت پر تأبت قدم ربینگ اور بتوفیق ایزدی اس قوت کو کام یس لاله جو فداوند نقالے نے ہمو تجنی ہے اسے خلاف تام مغرشوں وخرابوں کو رو کریئے " اونرا کے گرے ذار کے محن کلیامی

بالصت تم حزو تنجم اس میثاق پر نہایت جوش و خروش کے ساتھ وشخط ہوئے ۔المبنان ومُسترت کا بیمالم تھا کہ ہولوگ قانون کی ونگی سے خارج ہو یکے ۔ اور نتند پر داز قرار باچے تھے وہ میر خدا کے اس عہد میں داخل كرك يُن ي اعميان واشراف كاغذكو أبنى جيبول مي ركھ ہوئ تام ملک میں روانہ ہو گئے اور امیر لوگوں کے دستخلے عاصل کرفے تھے۔ بإدرى ابنے وعلول میں عہدو میثاق سے انفاق عام كيلئے دور ویتے تھے ۔ لیکن درحقیقت کسی قیم کے اثر فوالنے کی مطلق خرورت انیں تھی " وسخط کرنے والوں کے جوش کی کیفیت تھی کہ وسخط كرتے وقت الخي الخيوں سے آننو جارى ہو جاتے تھے يك كنين لوگوں کا بوش بہاں یک بڑھا ہوا تھا کہ" دستظ کرنے کے لئے اپنے جبم سے خون نکال کر روشنائی کے بجائے کام میں لاتے تھے اسکائینندگانفتا اس ہوش ہمی کی تجدید سے اسکائینند کی آزادی میں جو نوت الکی تی وه ان ميد كنندون كے لب، و لهج سے ظاہر ہے ـ اس مناقظ . ختم کرنے کیلئے بادشاہ نے مارکوش ہلن کو خاص اپنی طرف سے امور کرکے بیجا گر اسکالمیند پہنچتے ہی اسکے سامنے یہ مطالبات بیش کئے گئے کہ یائی کمیٹن کی عدالت بند کردیجائے واعد میں وكتاب ادعية وولوں والي لے في جائيں ايك آزاد بالمن اور میک آزاد مربی مجلس عامة قائمُ الله الركوش في حبال كي دمي دي بگر اسکا بھی کید اڑنہ ہوا اسکائلینڈ کی شاہی مجلس تک نے جالس پر یه زور ڈالا که وه رعایا کو المبنان ولانے میں زیادہ فرا خدلی سے كام نے ۔ بلوشاہ نے ہلش كو لكھا تھاكہ" میں إن گتاخانہ قالِ تُعَ

مطالبات کو تبول کرنے کے بجائے مزا زیادہ بیند کرتا ہوں ملین . خرورت اسکی نقی که مجیم وقت حاصل کیا جائے ۔ لارڈ نارتھم لینیڈ نے وَمُورِيَّهُ كُو لَكُمَا يَهَا كُهُ بِهِال وطن مِن بدولي كَفِيْنِهُ كَ بجامِّ برُه بِكَا اور چارس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس نہ رویبہ تھا نہ آمی۔ اسنے اس وعدے پر البین سے قرض مانگا کہ وہ مالینڈ کے خلاف المانِ جنگ کردیگا اور او نبرایر قبضه کرنے کیلئے اسنے فلینسنت دوہزار سیاہی لین چاہئے گر دونوں کوششیں خالی گئیں نہ قضی ملکا نہ سیاہی آسے 'انگلستان کے کمیفولکوں نے کچھ رقم چندے کے طور کو سیا کھا ۔ پیش کی گر اس سے خزانے کو کچھ ایسا نفع ہیں اپنچ سکتا عقا۔ میار سے مارکوئش کو یہ بدایت کی تھی کہ جبتک شاہی بیرود ہائدویا۔ فور تحقه سبب منو دار نه مو اش و تت تک وه کامل تفریق کو روکے لیکن بٹرے کا تیار کرناہی فی نفسہ دسنوار تھا۔ درخفیقت بادشاہ سے یسے اسکائینڈ ہی جنگ کیلئے تیار ہوگیا ۔ اسکاٹمبینڈ کے وہ مفاکار جو جنگ سیسالہ میں کام کرر ہے کھے اپنے ہوا کیوں کی طلب پر عُوَق در حُوَق ولمن مين سنة لك عبرل لزني ايك آزموده كارسيلار نظ اور گٹاوس کے زیر نظر اسنے من جنگ کی مہارت عامل کی تھا وہ اس نی فوج کی سبہ سالاری کیلئے سوئیڈن سے اسکائلینڈاگیا۔ برضلع مِن جنَّك كا ابك محصول لكايا كيا اور يبقيني تفاكرتام لوك اسی شرکت کرینے ۔ اس خطرے نے آخرالام باوشاہ کو مجبور کرویا کہ وہ بال اسکالمینڈ کے مطاببات کو نظور کرلے گر پیر بہت جلد اس رمانت كو وايس ماييا كي اور نهي مبلس عامة الجي بوري طرح

مآرنخ الكستان حضيوم جمع بھی نہیں ہوی تھی کہ اسکے بند کردینے کا حکم ویدیا گیا اسکین مبس نے قریب قریب عام اتفاق رائے سے یہ طے کرویا کہ وه این اجلاس جاری رکھے ۔ طریق عباوت اور قواعد مذہبی میں جو بيش كُنَّى تقين وه سب خارج كردنكين ـ فكومت اساقفه كو باطل قرار دیر استفول کو اکی عکمول سے مغرول کردیا ئیااد طراق سیرین بوری وسعت کے ساتھ کیم قائم کردیا گیا۔ اس اثنا میں یخبر لیکہ عَالِسَ، اِركَ مِن اِيكَ فوج جمع كرر ما يب اور خود الكالميند كے منتشر شاہ پرستوں کی قوت کو یکجا کررہا ہے ' اسکا جواب یہ دیاگیا كه الْمُنْبِرا و مُبارِثُن اور اسر سُكَ ير قبضه كريباكي اور وس مزارسيا كا سازوسالان سے درست آرتی اور ادل موسطور کے تخت می اردین مِ واخل ہوگئے اور کیقفولک ادل منتلی کو قید کرکے جنوب میں ليكن - شابى بره جب درياء فورته مي مودار موا تو بجائ اسك که اس سے مکک پر کھے رعب طاری ہوتا آرتی کیلئے جنگ کی ابک وجه بوکئی اور اسنے بین ہزار آدمیو یکے ساتھ سرحد کی طرت كوح كرديا - عارس بشكل درياء توثيد ك باربني عقاكة ووبلعا خیده کر سیاری دیمی کزلی، ایس کی بہادی پر خیمه زن موکر چالس کے مقابلے کیلئے تیار ہوگما ۔

روبیہ نہ ہونے کی وجہ سے چارس کیلئے جنگ کا جاری کھنا منتكل تحقا - اسے مجمور بموكر ايك آزاد مجلس نديبي اور اسكانگينيد كي پالمیٹ کے اجماع کی منظوری وینا پڑی ۔ سکن وہ بروک کی اس مصالحت کو التوائے جنگ سے زیادہ نہیں سمجھا تھا۔ ونگوریم کا

اساففه کی جنگ

النب تم جزو بنجم

آرکینند سے بلیا جانا یہ نابت کرتا تھا کہ سخت کارروائی کا انتظام . ہورہا ہے ۔ اہل اسکاٹینڈ نے اس صلائے جنگ کا جواب یہ دیاکہ انبوں نے فرانس سے مدد مائلی ۔ اسکالمینند کے مرکرو ہوں اور فرامی وربار کے درسیان جو مراسلت ہورہی تھی اس میں سے ایک مراسلت چارس کے باعد مگئ اور اس سے اسے ولیں یامید بیدا ہوئ کہ اہل انگلشتان اپنی وفاواری کے باعث اسکانگینڈ کی اس عدّاری کا مِقَابِلِهِ كُرِنْ كَيْلِيعُ آمَاده مِوجَائِي كَ مِ وَنَوْرِيَةً بِو ابِ ادل الطُّرافِيرُةُ بنا دیا گیا تھا' برابر اس امر پر زور دیرہا بنفا کم اہل اسکا ٹمینٹہ کو سرحد پار بھگا دیما چاہئے ۔ اسنے اب چارش کی اس رائے سے اتفاق کرلیا که ایک 'بالرمینط طلب کیجائے اور پیمراسلت اسکے ساتنے بیش کیجائے ۔ اس سے بادشاہ کے خیال کے موافق لامالہ الک تو پیدا ہوجائےگا اور اس جوش سے فائدہ اعفاکر ایک بڑی رقم نظور کرالی جائے گی ۔ اوہر چاکس نے وہ پارمیٹ طلب کی جواینے قلیل زمانۂ اجلاس کی وجہ سے مخت*ھرالعہد* پارلینٹ کے نام سے شہونے مختط او بر اسر المرافظ فوجي جمع كرنے كيك بعجات نام آركيند بنجا - جوده دوز ايريائياله اندر اندر است اپني مطبع بالمين سے روبيہ وادی منظور كرا لئے اور كاميابي سے سرست وقت ير الكستان آينجا تاكه وسك مسلم كي يارمنيك اجلاس مِن شرك بوسط كر جو سونيا كيا نقا اسي اكاميابي بوي دارامعوام کے ملک رکن کا یخیال تھاکہ اہل اسکانلیند درحقیقت الْكُلْسَتَانَ كَى آزادى كييليْ رارب بي اور اسليْ ابل اسكانينادير ان کے حلہ آور ہونے کی ہرلیک نوقع غلط ثابت ہوی گرفارشہ،

بالنشت تمجزو نجم

خلیط کو خاموشی کے ساتھ علیمدہ تکھدیا گیا اور دارالعوام فے حب یتورث یہ املان کرویا کہ عطائے رقوم کے پہلے شکایات کا رفع ہونا ضوری ہے۔ جب مک نہب معتبت اور یالمینٹ کی ازادی کی ضانت نیجائے گ اسوقت یک کوئی رقم منظور بنیں کیجاسکتی ۔"محصولِ جہاز" کے ترک کردینےکے ومدے پر بھی پالیمیٹ اپنے عزم سے باز نہ آئی ۔ آخر بین سفتے کی نشت كيد اس برطرف رديايا - اسير ايك محت ولن مركروه سناجان نے یرکہاکہ کام کے بننے کے پہلے اسکا بگڑنا حروری ہے " مکک یں اس سے ایک میب و غریب حرکت پیدا ہوگئی۔ مارؤ نامحمرلینڈ نے فلما كو محمى تحض كو ياد بني كه ممك ين اسك قبل كبي ايبا الخراف عام بيدا بوابو- عرف ايك اسريفرو عفا جوان عدم عوب بني بوا تفا-اين یہ مجت نگالی که پارمبنگ نے جو باوشاہ که ضوربات کو پورے کرنے الكار كرديا ہے أسك باوستاء" اب حكومت كى تام يابنديوں سے أزاد بوكيا ہے اور اسے حق ہے كہ جس طرح جاہے اپني ضرورت كو يورا كرسه - ارل جنك يريل بمواسط اور شابى فوج كى كمان اين انتیں نیکر شال کے طرف پیش قدی کی - سکن اہل اسکالمینڈ بھی سرحکو عبور کرنے کیلئے تیار نقے ۔ وہ ایک اگریزی وسنے کی آنکیوں کے ساسنے کائن سے گزرکر نیوکسلیر قابض ہوگئے اور اپنے تباویز ملح اسی شہر سے موانہ کئے ۔ انہوں نے بادشا، سے یہ ویواست کی تق کہ وہ النی شکایات پر غور کرے اور "انگلستان کی یاربین کے مشورے و منظوری سے آیک مشتکم وقابل اطبینان صلح قرار و سے اس وزوات ساتھ ہی یارک کی طرف (جہاں چارس مایوسی کی حالت میں بڑا ہوا تھا)

كوچ كرنے كى بھى تيارياں شروع بۇلىئى - اسربغرۇ كى فوج اكس بهير بسے زياده حقيقت بنيں رکھتی على اور نابد يد وترغيب كسيازه سے بھی وداسے اپنے فرایش کی انجام دہی پر آمادہ نہیں کرسکتا تھا۔ مبور بوکر اسے یہ اعترات کرنا بڑا کہ ایمی وو بسنے گزریں تو یہ فوج کام کے قابل ہوسے گی ۔ چارس نے مہلت حاصِل کرلی گر اس سے بھی كي فائده نبواء اسك عقب من الكلتان بمى بالكل بغاوت ير آماده كفاء لندن کے مزدوروں نے لیمبت میں لاؤ کو گھیرلیا ۔سنٹ یال میں انگین کے اجلاسوں کو منتشر کردیا۔ ہرطکہ اس جنگ پر" اساقعہ کی جنگ کے ناہے دمنت جیجی حاربی بھی ۔ نئے سیامیوں نے اپنے ان افسوں کو قُتَل كروال جنى نسبت كيفوك بونے كا شك عُقادُ. راست ميں جقد گرج طے سے کہاں کا کے کھٹرون کو توڑ والا اور اپنے اینے گھروں کو بھاگ گئے ۔ لارڈ وہارٹن اور لارڈ ہاورڈ دوامیول حُراثت کر کے خود باوشاہ کے سامنے یہ مرخواست بیش کی کراسکالمینڈ سے صلح کرلیا اے ۔ اس اسٹریفرو نے ابنیں محرفقار کرلیا اور پہمین کی کہ ابنیں باغی قرار دیو گولی ماردیما ئے ۔ گر انگلستان کی عبرشاہی ایسی بیباکانه کارروانی کی تجرأت نکرسی- بادشاه اتبک اس فکر می فقا ك يالينت ك طلب كرف كى ذلت سے يج جائے - اس ف امرائی ایک مجلس عظے یادک میں طلب کی سین اُمرا کے عام طور بر الخاركرويني سے يتوز بكار بوگئ جالس كا ول فضے وشرم سے بوا بوا تقا گر آفر مجبور بوكر است بعر وست منظر مي بره ويواتي يارمينك كو لملب كيا -

بابهشتم جزومشيثم



ام ١٦ ----- ١٦ ١٨

( History of the Rebelion )\* بناوت كيرندن كي تاريخ بناوت ( ) کمے متعلق ہیلم نے بیصیح کہا ہے کہ وہ تاریخ کے بجائے ایک تذکرہ ع ی را کھے کے بڑی خوبی سے اس کتاب کا بخریہ کرکے یہ ظاہر کیا ع کہ اس کے مختف حصول کی قدر قیت مختلف ہے۔ اس کے اعلیٰ طرز بیان اور واقعہ سکاری کی وجہ سے اس کتاب کا اوپی ذو ممیشہ قائم سے کا گر جنگ سے قبل کے جس قدر واقعات اس میں بیان کم کی می دوسب اسوج سے ناتص ہو گئے ہیں ۔ کرمصنف نے اسوقت جروش اختیار کی اوربعد کو اسے جس طرح یا رئیسٹ کی کارروائیوں کو بیا ن کیا ان میں سخت تخالف بیا ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ويده و دانسته افي بالمينط والے مخانفين کے متعلق حاسدا نہ وروغ بیا فی سے کلم لیاہے اور اہنیں بُرا کرکے وکھایا ہے۔تے کی "طویل اعبد مالینٹ کی ماریخ ( ( History of the long Parliament اکی حد مک صبح و بے اور سے کیان یار کی کے کا مول کی اصلی کیفیت بخود اسی کی کارروائیول مصلوم موسکتی ہے جنہیں سوالف ورق اور سرسا مُندُزُولِور نے این یاداشتوں میں محفوظ مکتا ہے۔ ویوز کی یا دواشت ایمی نائع نہیں ہوئی ہے گر سٹرفائر نے

بابيتهتم جزوستسثم

اين وو تصنيفول (تعرض اعظم") (The grand remonstration) اور "يانخ اركان كى گرفتارى" (The arrest of the five members) مين اس سے بہت کچھ اخذ کیا ہے۔ رہورتھ اور نیکس نے سرکاری کاغنات کا جو مجموعہ جمع کیا ہے وہ اس عبد کے لئے لیدی ہیں۔بہت سے تذکروں سے بھی اس عہدیہ روشنی طرتی ہے جن میں وائٹ لاک ، لاہو، سرفلب دارک وغیرہ سے تذکرے خاص ہیں۔مسرجیس نے اپنے شوہر کا ایک تذکرہ کھا ہے، بیکسٹر نے خود انی سوانح عمری تھی ہے۔ یہ کتابی بھی کار م م ہیں ۔ آرمنڈی کا غذات ہوران خطوط سے جو کارٹ نے جمع سے ہیں آئرلینیڈ کے متعلق بہت وسیع سامان فواسم ہوجانا ہے۔ اسکالمین کے متعلق بلي ك خطوط" اور مشر برأن كي الريخ دكينا ياسم - الكلستان اور المركبينة من كيتھولكوں نے جو سازشين كيں ان كى بابتہ لنگرا كى تصانیف سے مفید معلومات کال ہوتے میں۔ گیرو نے عرائی تعلقات کے متعلق خاص نوجیک ہے ۔ سٹر فارسے نے این کتاب مدیر برین دولتِ عامّہ، Statesmen of the Common wealth ) دوسرے مربن کساتھ تم کے عالات بھی بہت اچھی طرح بیان کئے میں

روسرے میریں بیاتھ ہے کے قال . فی بیتی ایک طرح بیان کے ایک اور مسٹر گولڈول اسمقہ نے ایک مشعلق کھا ہے اس عہد کے عام طالت کے متعلق مسٹرسینٹ فرق کی اشتالی تشریحات "
الماوت عظمی "( Illustration of the great rebellion )

سے بہت سے قابل قدر ملات کا بنتہ جِلتا ہے } (اس تخریر کے تکھیے جانے کے بعد مشر کارڈوئر نے اپی بابہتم حزوششم

تاریخ سیم الله یک بینوادی ب میر)

پم جس طرح اسٹرنفرہ اللہ مجسم تھا اسی طرح جان پم تا نون مستر میں نئی پارلیمنٹ سے پہلے اجلاس کے وقت ے اُخر زمانے کک یک وارالعوام کا مرکروہ بنا رہا۔ وہ سمسط شام کے ایک عزز فاندان کا رکن تھا اور دولت بھی اس کے باس کافی تھی۔ وہ سیاتی کی بار مینٹ میں تنتخب ہوا مقا اور اسی وفت سے اس کی سیاسی سوائح عُمرى كا دور شروع ہوما ہے يارلمنيث کے بند ہونے کے دقت ور قد کردیا گئیا تھا محمر سنتاللہ کی یا رسینت سے متاز ارکان میں وہ بھی شامل سبے ، اور جميز نے جن بارہ "مفرائے سلطنت" کے لیے وائت ال سر اكب الله علم ديا عماء ان مي ايك بم بی تقا۔ جاراس کے ابتدائی منالم کے مقابے میں وہ مِن مُعْبًا نِ وطن کے روش بروش سینہ سیر رہا تھا وہ تقریباً سب دینا سے اعد کے تھے اور ان میں سے اب مون يَمَ إِنَّى رَجِّيا تَعَا كُلِّ بِيْعًا مِهِرَ مِرِّياً الأَنْ مَظالِم سے ول شکستہ موکر وہا سے رفضت موا ایلیٹ نے ما ور يس جان دي ونظورته منحون موكيا تعا- ايك بم ره كيا-مر اس کے صہرو استقلال میں کسی طرح فرق نہیں آیا تھا۔ اس گیاره برس میں جس قدر ظلم و جور طبہتا گیا اسی قدر يم كى عظمت كا خيال بهى از خود كرتى كرتا عميا۔ وي ايك

شخص تما ہے اس امریب کمبی فنک سیں ہوا کہ آخرالامرازای و قانون ہی کو فتح حال ہوگی اور اسی وجہ سے وہ مرشخص کا مرجع امیدولمجاء لیقین بن گبا تھا۔ اس دور کے اختاام کے فریب کلیرنڈن اس کی نسبت لکھتا ہے کرانہ کھی کسی شخص کو اس سے زیادہ مردمزین علل موئی ہے، اور ناکسی میں اس سے زیادہ ایذا رسانی کی قوت پیدا ہوئی ع مِس نفرت کے ساتھ یہ الفاظ کھے کئے میں اس سے آگی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس نے یہ وکھا ویا تھا کہ انتظا كس طرح كرنا جائب أورجب أتظار كا زمانه نتم موجائے تو عل تيونكر شروع كرنا جا ہيے۔ طوبل العبد باليك كا انتخاب جب ترب آیا تو دو گھوڑے پر سوار تام التكليتان مين دوره كرك راعب دمندون كو أكاه كرتا ميرتا تعا کہ کیسا نازک وقت آگیا ہے ؛ دارالعوام کے جمع مونے پر وہ صرف ٹیوٹ ٹاک کے نائنوے کی طنیت سے تنیں بلکہ وارالعوام کے مُسلّمہ سر روہ کی حیثیت سے اپنی جگہ برآیا۔ ارکان مارمنا میں وہاست کے معززین کی کثرت متی گر ان میں چند ہی آئیے تھے جو کسی سابق پارمینٹ میں شرکی موے موں اور ان معدودے چند افراد میں بھی کوئی تم سے زیادہ یہ اور ان معدودے چند افراد میں بھی کوئی تم سے زیادہ یہ قالمیت میں پائینٹ كى روايات كو قائم ركم سك - يم كى فصيح البياني مي الرج الميث اور وتوريخ كي سي مجرأت و آمر نبيل على مكر اس كا

وزنی اور منطقی استدلال ایک جم غفیر کے مطمئن کرنے اور انکی رینائی کے لئے بہت موثر تھا کا تیم کی تعبیح البیانی کو اس کے مزاج کے سکون امورعامہ کے انتظام میں اس کی مہارت و ترتیب اور مباغ کو حسب مطلب چلانے کی علی توت سے تقویت مزید عامل ہوگئی تھی تیم کے ان اوصاف سے يارلمينط کی کا رروائيول میں ايک اکبی نظم و ترتيب پيدا موکئی کہ اس سے قبل تھی یہ کیفیت ظاہر بہلی ہوی تھی۔ یہ خوبیاں اگرچہ مجائے خود بہت ہی قابل قدر تقی*ن، گرتیم* میں ان سب سے بالاتر ایک ادر خوبی تھی جس نے اسے پالیمنٹ کے مرکروہوں میں سب سے بمند ورجہ وسنے کے ساتھ ہی سب سے جلیل القدر مجی بنا دیا تھا۔ وہ يانسو ادكان جو سينط الليون من جمع تق ان من وبي اكيتفى تعاجس نے صاف طور بريہ سجھ ليا عقا كه كرن مشكلات سے سابقہ ٹرنے والا ہے اور كس طرح أن مشكلات كا تمارك كرنا حاسم بي تقين عما كه بالمنط اور بادتاه کے درمیان کشکش بیش اے گی۔ یہ مجی انعلب عقا کہ اس مقا کی دارالا دارالعوام کے لئے سنگ راہ تابت ہوگا- برابر کی طا تتو ل کے اس تصادم میں قدیم آئین گردہ کی تمام مگ و پو و خدر بارینہ کی طرح بیکار تھی۔اس تصادم کے لئے قانون مِن كُولَى وفع نيس تقى اور نظائرِ سابقت سے نايت مي

اسكاساسي كمرزعتل

بالبشتم جزومتستم موموم و مشکوک روشی پڑتی تھی۔نظائر کے متعلق تیم کے معلومات اور لوگوں سے کم نہ نفے گر آئینی اصول کے معجے یں وہ سب سے طرا ہوا تھا وہ بیسلا انگریز مربر بھا جس نے امینی تناسب کا اصول دریافت کیا اور اسے اپنے وقت کے ساسی حالات سے تطبیق وی اس نے یہ رائے قائم کی کہ آئینی نظام زندگی کے غاصریں پارمینے ک ورجه باوشاہ سے بڑا مہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی رہے قائم کرنی کہ خود پارلینٹ کے اندر اصل شئے والاموام ہے ائندہ کی نام جد وجد میں انسی دو بنیادوں پر اس نے اسی طرز عمل کی عمارت کھڑی کی ۔ جب جارتس نے الیمنٹ کے ساتھ مل کرکام کرنے سے انکار کیا تو کیے اس انکار کو إدافاه کی طرف سے حارضی وست برواری قرار ویا جس سے سنے انتظامات مونے یک عاملانہ اختیارات گویامروو ایوانهائے إلىنت كم إنف يس أكف-جب واللاُمرا في امورعامه يس رکاوٹ بیدا کی تو اس نے انہیں متبتہ کرویا کہ اس صورت میں اسلطنت کو بچانے کی ذمہ واری تہا وارالعوام کے ہاتھ میں آجائے گی 4 اس وقت یہ وونوں اصول انقلاب انگیرمعلوم موتے تھے گرتم کے زمانے سے یہی وونوں اصول انگلتان کے نظام حکومت کی بنیاد قرار پاگئے میں ۔ جیز ووم کے كك سے چلے جانے كے بعد مجلس عارضي اور بارسينات دونوں نے بیلے اصول کومشحکم کردیا اور سائے اے" قانون

إبهشتم هزومشتثم

اصلاح" کے بعد ہرگہ یہ تسلیم کرایا گیا کہ مک کی حکومت فی الحقیقت دارالعوام کے و تھ میں ہے اور اسے صرف دہ وزرا انجام دلیکتے میں جو دارالعوام کے فریق فالب کے قائم مقام مول ورحقیقت سم کا مزلع انقلاب پیندوں سے بہت محلف تِم کی سیاسی تھا۔ بہت کم نوگ ایسے موے ہیں جن کی طبیعت میں ای وکاوت وسیع مدردی اور قوت علی یائی جاتی ہو اس کے مقصد میں اگرچه نهایت سنجیدگی و وقار پایا جاتا کفا گراس کے مزانی میں شکفتگی بمکه بوری زنده ولی موجود متی - وه اسطر نفر کے خلاف غضبناک الفاظ استعال کرنے کے بعد ہی لیڈی کارلائل کے ساتھ شيرب كلامي من مشنول موجاتا تقايم زان بي معاملات مكي مے بارتفکرے اس کی زندگی کا خاند موا جارہ تھا، اس زانے میں مجی اس کی صحبت میں اسی خوش وقتی و دلفیہی ما تی جاتی تھی کہ بیمپین طرفدارانِ شاہی اس برسیگروں لنو الزام لگاتے تھے۔اس کی طبیت کی ہی یر زور توت و دلیذیر سمر گری تھی جس نے اول ہی سے یہ ظامبر کردیا تھا کہ ہمیں فطرة تام لوگول بر حادی موجالے کی عجیب و غویب قالمیت موجود ہے اس نے نوراً ہی یہ نابت کرویا کہ وہ نہایت باہیر سیاست دال اور بهت می با وقار ممقرر ہے ۔ وہ عبرآسانی کے ساتھ شاہ برستوں کی پیمیدہ سازشوں کا سراع لگا لیتا تھا اس أساني كے ساتھ وہ آنے اشتعال الكيز ابغاظ سے عوام کے جذبات کو بھی جھڑکا وہتا تھا وہ آرمیڈا کی آمہ سے

إبهشتم مزوششتم

جار برس بیلے لینی سیمثرها میں پیا ہوا مقا اور اس کئے جب اس کا صلی کام نظروع مواسب اس وقت اس کاسن زمانہ کمونت سے گزر کیا تھا لیکن طول العمد بارسین میم سلے ہی اجلاس میں اس نے ایک زبردست حکمال سے اوصا کا اظہار شروع کردیا تقامین بے انتہازمت کشی و تحمّل کے سکھ انتظام کی قابلیت، صبر، موشاری، انے گرو وسیش کے لوگوں س اعتماد بیدا کرنے کی طاقت المحت مردانہ و عرم قوی سب خوبیاں موجود تھیں۔کسی انگریز حکراں نے اسی تراهیکی اور حکمانی کی اسی قابلیت کا تھی اظار نہیں کیا ہے جلیی اس سمرسٹ شائز کے اسکوائر سے ظہور میں اُئی جے اسکے وسمن ازراه حدد شاه تم "كما كرتے ستھ اور ان كا يكنا

بالكل صحيح تھا۔ بارلینٹ کے انتخابات سے توب زمانے میں ہمیڈن ماہمین و تیم نے تام الکستان میں گشت کرنے کی مطلق ضرورت کا کام نہ علیٰ کیونکہ یارلینٹ کی طلب سے ساتھ ہی تام سلطنت میں ایک مئی روح پیدا ہوگئی تھی میورٹینوں کا نیوانگلینٹہ كو جانا دفعةً بند بوكيا تقاء بقول وتتحراب أس تغيرن تام لوگوں کو ایک نئے عالم کی توقع میں اسکستان کے امر روک دیا یک بپورٹینون سے سرایک منبرسے عام بدولی کی آواز بند ہونے لگی اور رسانوں کی سیایک بجرا ر موئٹی میں برس کے اندر تیس ہزار رسامے شائع ہوے اور

بالبهشتم بزوستسشم

النُكُسْتَانَ سياس مباحث كا ايك اكلالوا بنگيا- اركان وارالعوام بها المما عوم و انتقلال کے ساتھ وسٹ منسٹریں جمع ہوئے اسکے مقاطبے میں باوشاہ کے تذبذب امیر الفاظ بہت ہی تبائن معلوم ہوتے ہیں۔ مہرمرکن اپنے تھیے یا صوبے سے شکایات کی ایک ایک ورخواست اینے ساتھ لایا تھا علاوہ ان کے اہل شہراور کا تنکارو كى نئى نىئ ورخواستى روزانه آتى رتى تھيں۔ ان درخواستوں كى جائخ كرف اور ان كے ستلق رائے وينے كے كے جاليس كميشان ر مجلسیں ) مقرر ہوئی اور انہیں مجلسوں کے معروضات کی بنا پر وارالعوام نے کارروائی جاری کی-برین اور اس کے ساتھ کے دوبیر "شَهُدا" بَبْدِ فَانُول سے سُخالے کُئِے اور جب یہ لوگ لندن میں موکر گزرے تو ہوگ ہرطاف شور تحیین بلند کرتے اور ان کے راستوں میں میمول بھیات جاتے تھے۔ شاہی عمّال کے سابھ وارالعوام نے بہت شخت برتاؤ کیا۔ ہر صوبے میں یہ حکومجیدیا کہ جن علمدہ واروں نے شاہی احکام کے موافق حکومت انکی کام انجام ویا ہے ان کی ایک فہرست تیار کرکے وارالوام میں کمیش کی جائے۔ ان عہدہ داروں کو قصور دار کے لفظ ے یاد کیا گیا تھا لیکن پارلمیٹ نے سب سے زیادہ بادشاہ کے وزواء خاص کو نشانہ بنایا۔ لوگ لآتے سے بھی اس ورجہ مَنْقُرِبْسِ سَمِّ جُس تدر اللَّهِيرَةِ سَ بِزِر سَمَّ - اللَّهِيرَةِ كَا المرافظرة المرم صرف ميى نهيس عقا كروه باوشاه كے ظلم وستم كا ايك اك

كاموافَذُهُ عَمَّا لَكُمُه ووندورك عامَّه كاسب سے بڑا باغی کھا الله اللي تسبت

119

بالبشتم جزوستستم كيا تفاكد أس يه اميد زركمنا جا بخ كه إس ويا ميس اس سانی ملجائے گی بککہ حصول معانی کے لئے اسے ووسری وینا میں بینیا دیا جائے گا اور اس خطرے سے آگاہ تھا گرویارس نے اسے مجبور کرکے دربار میں بلالی اور حسب مادت خود مجمأت کرکے پارلینٹ کے سرگروہوں پر پہلے ہی یہ الزام لگاویا کہ انہو نے اہل اسکاٹلینڈ سے باغیانہ ماسلت کی ہے۔جس ونت وہ اپنی تجاویز چارتس کے روبرو بیش کررہا تھا اسی وقت یہ خبر می کہ بِمَ اس پر عذّاری کا مقدمہ جلانے کی درخواست لیکر وارال مراس ااندمبر ما ضر ہوا ہے۔ ایک شاہر اپنا چشدیطال کھتا ہے کا وہ نہایت عجلت کے ساتھ والالامرا میں آیا۔ بہت دشتی کے ساتھ ورواز بیر اواز دی اور نہایت ہی غرور آمیز تمکنت کے ساتھ آگر سب سے آگے اپنی حکر پر بیٹھ گیا، گربہت سے لوگوں نے اس سے فوراً ہی یہ کہا کہ وہ الدان سے مخل جائے۔ اس ایک مِنگامے کی سی کیفیت بیا ہوگئی اور وہ مجبوراً اذن طخ کک دروازے یں جاکر ٹہرگیا یہ جب دہ بلایا گیا تو اے یہ حکم اللک وه الآور مين مغيد ركها جائے وه ابتك اپنے عربم برقالم تفا اور اس نے اپنے مخالفول کا جواب ترکی بہ ترکی وینا جاہا اور انہیں پر مذّاری کا الزام لگایا گر جب اس نے بولنا عال تو اسے یہ حکم الما کہ اوہ ایک نفظ بھی زبان سے تحالے بغیر چلا جائے اور الاکما کے داروغہ نے جب سے إبهشتم عزوسششم

این حراست میں لیا اور اس کی علوار طلب کی تو وہ عموار دیکر بست سے لوگوں کے ورمیان سے گرزا ہوا اپن گاڑی کک گیا اور کسی نے اس کے لئے ٹویی نر آگاری حالانکاسی ون صبح کو انتخلتان كا برك سے برا شخص بھی اس كے سامنے الدي أمّار كر كھوا رہتائ اس کے بعد ہی ہے در بے دوسروں بر بھی زو طرفے لگی۔ وندینیک (وزیر) پریه الزام لگایا گیا که اس نے عام عبادت سے انخات كرف والول كے ساتھ ناجائز رھايت كى سے ليد الزام سنكراس ف فرانس کی راه لی مفتح امحافظ مهرشایی) پر مقدمه قائم کردیا گیا اور وه تجی خوفزده مهر مهندر پار بجاگ گیا خود لاد می میدخات میں وال ویا گیا۔ اس کے روز نامجے کے صفحات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے خطرات کا انٹر محسوس کرتا تھا اور اس وقت اس سخت مزاج شخص کی طبیعت سے کچھ عجب ورو و گُدار کا احساس یا جاتا ہے۔ وہ کھتا ہے کہ میں الوكول كى نظر سے بينے كے كئے شام تك ليمبنخ ميں شرا رہا۔ ناز شام کے لئے میں اپنی عباوت گاہ میں گیا۔ اس روز زبرماوراشیا بنی کی کتاب نے پانچویں باب سے مجھے خاص تسلی ماصل ہوئی۔فدا مجھے اس کے قابل بنائے اور اس کے قبول کرنے کی تونیق دے۔جب میں اینے بجرے پر سوار ہوا، تو میرے سکٹرول غریب ہمسائے وہاں کھڑے ہوئے میرے بخیرت آنے کے لئے دعا کررہے تھے۔ میں فدا کا اور ان لوگول کا شکر ادا کرا مول سے چارلس اپنی شاہی

تنظیم کی تباہی کو بے بسی کے ساتھ دکھے رہا تھا کیونکہ اسکاٹلینٹہ كى توم المبى يك شال بين غير زن ننى-بالمين يسجعني تقى كه جبتک اہل اسکالمیند سریر موجود ہیں با زمینٹ برطرف نہیں کیاسکتی اسلتے اسے فوج کی برطرفی کے لئے رویے سکے منظور کرنے کی کھر عجلت نہ تھی-اسٹروڈ نے صاف یہ اغتراف کیا ک<sup>ار</sup> بغرائے ہم کچھ نہیں کر سکتے ، فسلطینی انجمی کک ہم سے زیادہ قوی ہیں ؟ حارات کی حکومت کی ناجائز کارردائیاں ایک ایک کرے منسوخ كى كئيس مصول جاز كو خلاف قانون قرار ديا گيا- بهييندن کے مقدّمہ کا فیصلہ نسوخ کردیا گیا اور جوں یں سے ایک جج قید کردیا گیا ایک قانون یه منظور مواکر اس مک کی رعایاکایہ قدیمی حق ہے کہ تمام اہل مکک ، ووسرے ممالک کے وطن یذیر اشخاص اور غیر کمکی اس مکک میں جو کچھ ال تجارت لا، عا بي يا ممك سے بامرليا، عا بي الناير کسی قسم کی رقم اُمانت مصول بوی یا اور کوئی مکس بغیر یارلینے کی مشترکہ منظوری کے نہیں عائد کیا جائے گا ک اس قانون کے روسے خود فتارانہ محصول لگانے کا حق بارشاہ سے سلب موگیا - ایک "قانون سه ساله" نے یہ لازم کرویا که مریشرے سال پالیمیٹ جمع ہوا کرے اور انخاب کا انتظام کرنے والے عہدہ واروں پر لازم قرار ویا گیا کہ یا وشاہ اگر پالینٹ طلب نہ بھی کرے تو بھی وہ انتخاب عل یں لاویں اصلاح کلیسا کے معالمہ پر غور کرنے کے لئے

197

بالبهشتم جزوسششم ایک کمیٹی مقرر ہوئی اور اس کی رائے کے بموجب وارالعوام نے

یہ قانون منظور کیا کہ اساتعد وارالاً مل سے الگ کردیئے جائیں با دشاہ کی طرف سے کسی تسم کی مخالفت کے آثار ظامر نہیں كى موت موئے - يه معلوم تھا كر وہ كليسا يى حكومتِ اساتف كى موتونى كے سخت نطاف لے مگر دارالامرا سے ان کے تکل جانے کے متعلق اس کی طرف سے کوئی مخالفت منیں ہوئی۔ اُس کو اسطریق کی جان بیانے کا خیال مقتم تھا گر اس کے موافدہ کی کارروائی میں اس نے کسی قسم کی مزاحمت سیس کی ۔ ارل کا مقدمہ وسنی شر إلى ميں شروع موا اور تام دارالعوام موافذہ كى تأثيد كے لئے افر موا- اس كارروائى سے جس قدر جوش پيدا ہوگيا مقا اس کا اندازہ مدردی و نفرت کے اس شور سے ہوسکتا تھا جو دونوں طرف کی بہری موٹی بنجوں سے بلند مورہا تھا۔ اسطر فيرد في يندره روز بك حيرت الكيز سمت و قابليت کے ساتھ ایک ایک الزام کا جواب دیا۔ جس ورو کے ساتھ اس نے اپنی برتت میں گفتگو کی اسے من کر لوگوں کی أتكھوں سے أنسو على يرك ليكن مقدم كى كارروائي بكايك رُك كُنى - زيادتى اور بد اعالى أكرج اس يد الحي طع نابت مولَّی می میر مذاری کے الزام کا نبوت قانوناً کرور تھا۔ بعول لَمِر الكُستان كے قوامین خود المكستان كے خلاف سازشیں کرنے کے متعلق بالکل خاموش میں گ او ورو سوم کے قانون کے موافق بغاوت صرف باوشاہ کے خلاف بونگ

190

كرنے يا اس كى جان كينے كى تدبيرتك محدود هے وارالعوام نے اپنے معاملہ کی تقویت کے خیال سے ایک کمیٹی کے اجلاس اکی كاردوائي مين كى جس ميس اسطريفيرة نے يه زور را عقا كذاس كى ار کرنیز کمی فوج انٹلستان کو زیر کرنے کے لئے کام میں لائی جا گر دارالکمرا نے اس شادت کو حرف اس سرط سے بتول کرتا منظور کیا کر کل مقدّمہ بالکل از سربؤ شروع کیا جائے کیم اور ہیمیوں اس رائے بر قائم رہے کر الزام بخوبی تابت موکا ہے، لیکن وارالعوام قابو سے نخل گیا اور سنٹ جات اور ہنری مارُن کی سرکردگی میں یہ تخریب منظور ہوگئی کہ تمام عدالتی کارروائیاں ترک کردی جائیں اور " مخصوص قانون تعزیری" سے کام لیاجا اس کارروائی بر بہت سے ایسے لوگوں نے نفرین کی ہے جنگی مخصوص راے اس معاملہ میں مرطح قابل وقعت مجھی جانے کی مستحق قانون ے گریہ بھی صحیح ہے کہ اسٹریفیرڈ کا جرم اس وج سے کرنہیں ہوسکتا کہ وہ قانون عذاری کے تحت میں نہیں آتا تھا۔ورہفیت بہت سے سخت خطرات ایسے میں جو قومی آزادی کے لئے میٹ اسکتے ہیں اور ضابط میں ان کے استداء کی کوئی صورت نہیں متیا کی مگئی ہے۔اس وقت تھی یہ مکن ہے کہ کسی عام اضطآ کی حالت میں ایک خاص رائے کی پارلمنیٹ متخب موجائے اور جب بعد کو قوم کے خیالات ورست موجائیں اس وقت بھی وزرا قوم کی مرضی کے خلات ووبارہ انتخاب سے انکار کرتے رہی اور مکیر حکومت کرتے رہیں ازروے کا نون یہ کاردوائی

بابهشتم حزوستسنه میے ہوگی گر اس سے یہ نہیں سمجما جاسکتا کہ دندا الزام سے بری بوجائی مع اسطونیرڈ کے کام قانون بناوت سے تحت میں آتے موں یا نہ آتے ہوں۔ گران کامول کا مقصد یہ تھا کہ تام قوم کی آزادی پر حلہ کیا جائے۔قوم کا آخری جارہ کار ہی سے کہ وہ خفاظتِ خود اختیاری کے لی کو کام میں لاوے اور و مخصوص تانون تغزیری "اسی حق کا اظهار ہے کہ ایسے شمن کو کو سترا دی جاسکے جو کسی لکھتے ہوے قانون کے تحت میں ن آمًا ہو اسطِنفِر ﴿ اور حکومت اساقف کے بیانے کے لئے جارس اس امر ر رضامند معلوم ہوتا کھا کہ سلطنت کے عہد نے یا رسین کے سرگروہوں کو تفویض کروے اور ارل بو فرقی کو وزیر خزانہ بنادے اس کے سرائط یہ تھے کہ اسا قفہ کی حکومت نہی مٹائی دجائے ، نہ اسطر نفر آلو کو قبل کیا جائے لیکن دو وجهول سے یگفت و شنود بند ہوگئی ' اولاً تو برُ فرق کا انتقال ہوگیا دوسرے یہ بیتہ جلا کہ جارکس اس تام دورا میں ایسے لوگوں کے مشورے بھی سنتا رہا ہے جن کی صلاح یہ متی کہ فوج کو بھڑکا کر آندن ہے حلہ کردیا جائے اِطاور پر سننش قبضه كرلياجائ، اسطريفرو كو ربا كرديا جائ اور بادشاه كو المنيك كى غلامى سے نجات ولائي جائے۔ فوجی سازش كے وریافت ہونے سے اسطریفیرو کی قسمت پر مہر لگ گئی لندن کے لوگوں میں ایک جنون کی سی کیفیت بیدا ہوگئی اورجب

امرا وسط منستر میں جمع ہوئے تو مجمع نے ایوان کو گھیرلیا

بالكشتم فزوشستم

اور"انصات الضاف"كا شور مإنا مشروع كيا- مرمي كو أمرا نے "مخصوص قانون تعزیری"کی منظوری وے وی ارل کی آخری امید بادشاه کی ذات سے وابستہ عمی گر دو روز بعد اس قانون پر شاہی منظوری بھی ثبت ہوگئی اور ارل کی تسمت کا فیصلہ موگیا - اسٹریفبرہ نے جس طرح زندگی بسیر کی تھی اسی طرح اسنے جان بھی دی۔ اس کے دوستوں نے اسے اس امرسے آگاہ كياكه اس كے قتل كے دكھينے كے لئے بہت بڑا مجمع مور إ عراس نے مغروران انداز سے یہ جواب دیا کرامیں جانتا ہوں مامی كركيونكر موت ير اور عوام الناس ير ايك ساته نظر والول -میں خدا کا ظکر کرتا ہوں الحقے اب موت سے کوئی خوف نہیں ہے ، میں اس وقت اپنی صدری دلیسی ہی نوشی سے آثار تا ہوں جیبسریر جاتے وقت اُمار کرا ہوں سے جس وقت اس کی گردن مرتبرطا ، خاموش مجمع ایک عام شور مسترت سے كُونِجُ أَيْمًا وَ سُرُكُولَ بِرِيَّاكُ ورَثْنَ كَي كُنَّ وبرايك شارك سي كلفظا بج لگا ایک ماخرالوتت شخف لکھتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس نست کو دیکھنے کے لئے سنہریں آئے کے سنتے نوشی نوشی والیں گئے۔یہ لوگ اپنی اویایاں بلاتے ہوے اور ہر طرح یہ اظهار مسرت کرتے ہوئے جس جس قصبے سے گزرے بابر آواز دیے گئے کہ اُس کا سرکھ گیا س کا سرکٹ گیا المینٹی وزرات کے قائم کرنے کی کوشش میں ناکامی ظام عظم فوجی سازش کا کھُل جانا، اسطِ فِيرِ آء کا مثل ان تام طالات نے

بالبشتم جزومششتم

طویل العبد بالیمیٹ کی تاریخ میں ایک نیا دور بیدا کرویا کا امنی تک یہ امید تھی کہ دارالعوام اور بادشاہ کے درمیان کوئی صورت اشتی کی پیدا ہوجائے گی اور جو آزادی طال موگئی ہے اس کی بنا پر حکومت کا ایک یا طریقے قائم ہوجائے گا، گراس کے بعد اس قسم کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔نوجی سازش کے وقت سے طرح کُو کی افواہیں مجیل رہی تھیں اور ایک اضطراب سا بیدا ہوگیا تھا۔ چیند تختوں کے لوٹ جانے سے باروہ والی سازش کی یا و تازہ موکئی اور ارکان دارالعوام سے تکل بھا گے اس کئے كم انسي يوا يقين ہوگيا تھا كہ ينج سربك لكى ہوئي ہے۔ ووسری طرف عبارتس یہ سبحتا تھا کہ نٹی تجاویز یر اس کی منظور<sup>ی</sup> بجر طال کی گئی ہے اورجس وقت بھی اسے موقع کے گا وه ان تجاویز کو کالدم کردے کا ۔اس خوت و براس میں مر وو ایوابنائے بالینٹ نے مسم کھائی کر وہ پروٹسٹنٹ نمب اور عام آزادی کی حفاظت کریں گے۔ کچے واوں بعد اسی تمسم کا حلف ان تام ہوگوں سے تبی لیا کیا ہو ملکی خدمات بر متعین تھے اور رعایا کے بہت برے عصے نے از خود یمی طلف أنهایا۔ اس جوابی انقلاب کے خوف سے إِلَيْدُ اور دارالعوام كم احتدال بيند اركان في بعى إس تا نون سے اتفاق کرلیا کہ موجودہ پارلمینٹ خودانی مُن کے بعنیر برطرف ند كى جائے - پارمین كے تام مطالبات يس سي سيلا مطالبه مقا جوسان ميا انقلاب امكيزمعلوم بوتا علاً سي منظور كركين منى سي سف كه ادشاء

بالضنم جزوسششم

سادی درجہ کی ایک طاقت میشہ کے لئے قائم موجائے۔ چارنس نے بنیرکسی اعتراض کے اس قانون یر وتخط کردیئے گروہ سلے ہی بالمنيط كے شكست كرنے كى بتويز سوينج را تفاء اس وقت ك اسکاٹمینڈ کی فوج نے اسے وا رکھا تھا لیکن اب رقم کی ادائی اور فوج کی وانسی میں زیاوہ تاخیر کی گنجائش نہنیں تھی۔ اور وونوں ملکوں میں صلح کی بخویز منظور موگئی۔ الوانہائے بار منیٹ نے اپنی اصلاح کے کاموں کو پورا کرنے میں عبلت کی ، مجلس شال اور مجلس سرحد ولميز كے بے قاعدہ عدالتی اختيارات مسوخ موظي تھے اور اب اسٹار چیمیر اور علالت یا لئے کیشن کے دیوانی و فوجداری اختیارات كيقلم إطل كردئ ك على غيرممولى عدائتون مين إى كميشن أخرى عدالت مقى جسير شابان شو در كار روحكا عقاس كامس نايت عجلت كى كمئ كيونكة ليم كى كنباكيش بنيس ربى تقى دواول فوجبس منتشر كردى كنى تتبس اور الإلسكالميشي این گھروں کی طرف روانہ ہونا ستروع ہی کیا تھا کہ باوستا ، نے انصیں سچر والیں لانے کا اراوہ کرلیا یارلمیٹ کی النجاوں کے باوجود وه لندن سے الزنبرا طاکیا اور وہاں کی مجلس نمین و ملی کے سر ایک مطالب کو منظور کرلیا۔ بہترین عبادت میں سرکی موا، ارل ارگالی اور محب وطن سرگروموں برخطابات و مراعات کا سینه برساویا - چیر مینے تک اسے الیبی سرو لغزنری عامل رہی کہ انگلستان کی کارکمینٹ سر ایک خون طاری مولیا۔ حاراس کی آمد کے قبل ارل مانظروز محب وطن فراق سے

علیٰدہ موگیا تھا اور ای وج سے وہ قلع الخبر میں قید

جارلس سگالینده بابجشتم جزو مششم

كرويا كيا تعام إلىنيث كو معلوم بوا كه جارتس برابر اس سے ساز كرّناراتها اس كے ساتھ يہ خبر بھى ملى كه بہلتن اور أركائل كيايك وارالحكومت سے تكل كئے ہيں اور بادشاہ پريہ الزام الكاتے میں کہ وہ انہیں وفاسے گرفتار کرکے ملک سے باہر میحدینا طِ ہتا تھا ان حالات سے طارس کے منصوبوں کے متعلق يالممنت كى تتنولين اور براه كئي - ٱلركينة سے يكايك جو خبرس ایم ان سے اس تنویش نے اضطراب کی صورت اختیار کرتی۔ اسٹریفرڈ کے بعد سے وہاں حکومت کا نام و نشان بھی باقی نیں رہا تھا اس کی فیح کے ساہی سنشر ہوکر تمام مکب میں بھیل گئے تھے اور بہ ولی کی دبی ہوگی چنگارلوں کو سلگا رہے تھے، انسطر میں حیرت انگیز قوت و رازداری کے الرابیندی ساتھ ایک سازش کا انتظام مہوا۔ اگریزی نو آبادی کے لئے بناوت جو صبطیاں عمل میں آئی تھیں ایس اسطرے فراموش نہیں بناوت اکنوبی اللہ کیا تھا ، جس وقت سازش ظامر مولی نو جزیرے کے مطی و مغربی حصول میں ایک اگ سی لگ گئی۔ ولمبن محص اتفاقِ سے بچ گیا گر اس سے ابہرتام ملک میں بےدوک **و**ک کشت و خون جاری موگیا جیند روز م<sup>ی</sup>ن مزارون انگریز برباد عبو من اور افواهول میں ان کی تقداد دگنی تکنی مشهور ہولی۔ ہارب زمانے میں واقعہ کاپنور کی خبر آنے پرانلستا میں مبیا جوش جنوں بیدا مہوگیا تھا وہی کیفیت ان تمالیت و مصائب کی خبروں سے بیدا ہوگئی تھی جو روزا ندرو دبار الرمینید

بالبهشتم جزوسششم

کی طرف سے آرہی تھیں۔ ہوگوں نے طفیہ بیان کیا کہ کھیے شومروں کو بیولوں کے سامنے کا کر مکرے کرے کروے سروالالدائی آگھون کے سامنے بچوں سے سر توٹر ڈالے گیع۔ لڑ کیوں کی عصمت وری کی گئی اور انہیں سے بست میدانوں میں ہلاک مو نے کے لئے برہنہ باہر لکال دیائی تے لکھتا ہے کہ تبین آوسیوں کو اِلقصد جلا ویا ، بعضوں کو تفتین طبع کے لئے یا نی میں ولوویا - اور اگر انہوں نے تیر کر بامر تکلنا جا ا انسی بھیوں اور گولیوں سے مار مار کر خشکی پر آنے سے روک دیا اور وه پانی ہی میں مرکئے لیبضوں کو زندہ وفن کردیا اور بعضول کو کریک گاٹ کر جیوٹر دیا کہ جو مے بیاسے مرجائیں " ان میں سے بہت سی باتیں محض مبالغ میں اور حالتِ اضطراب میں لکھی گئی میں گگر نیسی سینیت سے یہ بغاوت عام سابقہ بغادتوں سے مختلف تھی۔ سابقہ شورشو كى طح يه كلت اورسكس كى كشكش بني عقى بكر يرفيسنون کے خلاف کیتھولکوں کی جد و جہد تھی ۔ حلقہ انگریزی کے اندر کے حامیان بوب اہر کے وحثی قبائل کے ساتھ برابر کے سُرْكِ سَمَّ - باغى الني كو"متده كيتمولك" كيت سق اور النول نے یہ عوم کرلیا تھا کہ" وہ سیح رومن کیتھولک ہذب کے عقائد و عبادات کے عام آزادانہ اجا کی حابیت کرنگے جب یہ معلوم عبوا کہ باوشاہ نے حکم سے اور اس کے اقدار کی حابیت میں یہ لوگ ایسا کررے میں تو اضطراب دیرتیاتی

بابهشتم حزوسششم

كى كوئى حد باقى نہيں رہى ان لوگول نے يہ عمد كيا عقا كه وہ ان عُم رگوں کے خلاف مجد بالواسطہ یا بلا واسطہ شاہی اقتدار کے مٹانے کی کوشش کریں " جاراس اور اس سے وَرُش کی حایت كريں كے النوں نے ايك فرمان بھى دكھايا جس كى نسبت كماجاتا تقا کہ وہ افرنبرا سے بادشاہ کے حکم سے جاری ہوا ہے اور یہ لوگ اپنے کو اونتاہ کی نوج " کتے تھے ایر فرمان ورحقیقت جلی مقا گر چونکه جارتس کو انگلستان کی عوت کا کیچه یاس ولحاظ نہیں تھا اس سے وہ بہت جلد باور کرلیا گیا۔ جارس کی نظریں یہ بناوت اس کے مخالفوں کے خلاف ایک کارکہ روک عمی اسے جب اس بغاوت کی خبر ہینی تو اس نے سکون کے ساتھ یہ کھھا کرام مجھے امید ہے کہ اکرلینڈ کی اِس خر بدسے الکستان میں اس قسم کی بعض حاقتیں کرک جائمنگی سب سے بڑکر یہ کہ اس سے فوج کا رکھنا ضروری ہوجائیگا اور فیج حب اس کے قبضے میں سوگی تو وہ پارلینٹ کا بھی مالک بن جائے گا۔ بارلمنٹ اپنی جگہ پر یہ جمعتی تھی کہ الرکسینگر کی بغاوت ایک وسیع انقلاب کا بیش خمه سے اوراسکالمیط كى فوج كى والسي اسكافليند كى رضاجولى، الونبراكى سازشيس سب اسی کا جزو ہیں۔ باوشاہ کی والیبی برشاہ برستوں کے براے زور و شور کے ساتھ خوشی منا نے اور خود پارلمینٹ میں ایک شاہی فریق طریق کے پیدا ہوجانے سے اس تشویش نے اصطراب کی صورت اضیار کرلی-اس نے فرنی کو ہائیگ

باببرشتم حرزتستم في رجو بعد كو لارو كلير فرق موا ) خفسه طور بي ترتيب ريا عما اور الح شاه اس كام مي الدلا فالكينل اس كا شركي تفاء فالكينة ايك بيست ذی علم و صاحب کمال اور اینے وقت کے اعلیٰ درج کے آزاد خیالوں کا مرکز کھا بحث ساختہ میں اس کی نظر بہت غائر تھی اور تقریر میں بہت ماہر عقاب اسے نہبی خیالات کی اُزادی کی بحید خواہش علی اور وہ دیکھتا تھا کہ اس زمانے کی کمج بختیوں میں اس آزادی کا خاتمہ ہوا جاہتا ہے اسی وج ے وہ پارلینٹ سے کینیدہ ہوگیا تھا۔ چونکہ اسے یہ اندینند محقا کہ بادشا ہ سے نصاوم موجائے گا اور وہ امن کا بید خواہاں مقا اور کے باتھ اسے مدردی تھی اس وج سے اگرج خود اسے بادشاہ پر اعتماد نہیں تھا گر وہ اس کا عامی و طرفدار بیں گیا اور ایک ایسے کام میں جان دینے کے لئے ت<u>بار</u> ہوگیا جس سے اس کی کو گئ زاتی غرض وابستہ نہیں تھی۔ فاکلیٹکہ اور لائیڈ نے بہت جلد اینے معاونین کی ایک زیروست قوت جمع کرلی ۔ ان میں سرفشم نے لوگ سے سراد منڈورنی سا جاناز سیاسی ان کا معاون تھا جس کا تول تھا کررمیں نے تیس برس تك إداثاه كا نك كهاياور اس كى خدمت كى ب اب جھ ت یہ کمینہ حرکت سنیں موسکتی کہ اسے چیوطرکر الگ موجاؤل الیے ہوگ بھی تھے جو جلد جلد تغیرات کے سونے اور اساتف و کلیسا کے خطرے میں برجانے سے خوفزوہ مو گئے ہتے۔

اس کے علاوہ دربار کے طرفدار اور وہ قابو برست جو مجنتے

بابهشتم جزو مشتنتم منے کہ باوشاہ کھر بہت مبلد فالب آجائے گا ؛ اس محروہ یں شامل نظ ميارمين من ضعف اليا تقا اور بيروني خطره بريماجا تقا۔ اس مالت میں مجم نے خود قوم سے مدد کی ورخواست ویا تھا' جن مشکلات پر وہ <sup>ا</sup>نالب آئی تھی' جو نے خطرے اے درمین سفے ان سب کو تفصیلوار بان کیا تھا بارلمینٹ یر یه الزام لگایا گیا تھا کہ وہ استفیت کو موتوف کرنا جاہتی ہے اس "فلوه "ميں يه بھي ظامر كيا گيا تخاكه بارسين كا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کے اختیارات کو گھٹاوے ساسی میٹیت سے اس طعنہ کی بھی تروید کی گئی کہ پالیمنٹ کا مقصد انقلاب بدا کرنا ہے اس میں صرف یہ مطالبہ کیا گیا تھا کر کلیہ الخسنان میں نه نا مل ہونے کے متعلق موجود الوقت قانون یر علدر آمد کیا جائے۔ انصاف کے مناسب طور یہ انجام یانے کی ومہ داری کی جائے اور وزرا ایسے رکھے حائیں جھیں پارلینٹ کا اعتاد علل ہوئے شای فریق نے اس کے ملاف بنت سخت مقابلہ کیا، بباخے پر مباحظ موٹے اجلاس اتنے طولانی موسکے کے روشی لانے کی ضرورت بڑی ۔ اور نصف شب کو گیارہ رایون کی کثرت سے استکوہ " منظور کیا گیا بعد کو جب اس کی اشاعت کے لئے مائے لی گئی تو گروہ قلیل نے باصابط اعتراض بیش کرنے کی *موسٹن*ش کی <del>اس</del>ے

دبے ہوے جذبات بھوک اسٹے بست سے الوگ سروں پر انوبیاں بلانے سکے ، ہتوں نے محوار نیام سے نیال کی اور زمین بر توار کو ٹیک کر قبضے ہاتھ میں سے سے موت میمیڈن سے سکون وځن تدبيرسے کتت د نون موتے سوتے رکميا دونو فريق اس كلوه "كو اس كشكش كا الكترين موقع خيال كرت مير-كرامول في وارالعوام سے كل كري كها كدار اگر يا نامنظوريوكيا ہوتائویں کل ہی ابنی کتام الماک بیٹالتا ادر ہیشہ کے لئے اللہ الماک بیٹالتان سے جلا جاتا" ادشاہ نے رہنے و غصے کے ساتھ اسے المکستان سے جلا جاتا" ادشاہ نے رہنے و غصے کے ساتھ اسے سُنا گر مک میں اس سے ایک خاموشی سی بیدا موگئ ۔ لندن نے پارلینٹ کی حایت میں جینے مرفے کی قسم کھائی اور مرصوفی میں پالیمنٹ کی حایث کے لئے مجلسیں قائم موگئیں، فوجی سازش کے زمانہ اضطراب میں وارالعوام نے اپنی حفاظت کیلئے ایک وستہ فیج کا با لیا تھا اوشاہ نے اسے واس سے لیا تو عوام فوج کے بجاے کام کرنے کے لئے وسط میں جمع ہوگئے۔

بارلیمنٹ کی بیخ کنی و اتحاد عمل کے تورشنے میں سب بانج الکین نیادہ جس سلد کا اثر پڑا وہ کلیسا کا مشلہ تھا او اصلاح کی گارفتاری ضرورت پر سب متفق عضے اور پارلیمنٹ کے اولین کاموں میں ایک کام یہ بھی مقا کہ اس نے اس مشلہ پر غور کرنے کیلئے ایک کام یہ بھی مقر کی تھی۔ وادالام اکی طرح والالعوام کا بیشتر ایک کمیسیا کے نظام حکومت اور اس سے عقا کہ یس

إببشتم جزو مشتشم انتهائی تغیرت کا مخالف تھا کیکن پارلمبنٹ کے اندر بام رواؤ جُكه عام رائے يه منی كه مفتلالي دين كے اختيالات و وولت ميں اصلاح کلیسا مجمی کر فی جائے، نیز کلیسائی عدالتوں کے اختیارات بھی گھٹا نے عابئين خود اسانف مين زياده متاز افراد اس رائے سے اتفاق كُنَّا ضُرورى سمِيت سي كُرِّيننول كى مبس اور اساتف كى عدالتين . بند کردی جائیں اور سر استفی میں بادریوں کی ایک مجلس نتخب موا کرے اک اساففہ کی شخصی حکومت پر ایک روک قائم ہوجاً؛ یہ اسفف اعظم اسٹر کی مائے متی -اس کے موافق ملکن کے اسقف ولير في الك تجوير مرتب كى مكر وارالعوام سى اكثرلوكو كى خوائش اس سے يورى نئيں ہوتى سى يَمِ اور لارو فاكليند نے ان تغیرات کے ملاوہ یہ بھی مطالبہ کیالکہ یادری تام دنیا دی و سرکاری عهدول سے الگ موجا کمیں ۔ اور اسا قلم وارالامرا سے تفل جائین - امراکی آزادی کے بال کرنے کیلئے اس قسم کی کارروائی کی اشد ضرورت ممی - کیونکه اساقفه ک تعداد اس قدر زیادم تھی اور وہ بادشاہ کے اس قدر مطبع و منقاد نقے کردارالعوام میں بادشاہ کی خالفت سے روکنے کے سے عام طور ہے ان کی تعداد کافی سجعی ماتی تھی لیکن ان لوگول کے علادہ ایک ترتی بذیر فرنق اور تھا جواتھفیت الما تغادر ہی کو ایک تعلم مسوح کرونیا جاہتا تھا ؛ لا ایک کے باعث کاروا

پارسین کے عقائد عوام کی بہت مقبول ہو گئے تھے اور پرسطیریت ک توریف نے سوسط طبع میں ایک میب قوت ماصل

بابهتتم جزدمضه

كرلى متى أندن أور مشرقي صوبول مين اس طريفي كا زاده زور ممّا محركم وإلى كيليي اور مارش وغيره ميند إوربول في اسكى انتاعت سے لئے ایک مجلس بنائی تھی۔ پارسینٹ میں اس کے نائذے لارہ انتھویل اور حیند اور انتخاص تھے۔ وارالعوام میں سربیری وین اس سےزیادوانہا بہندلین کی جاعت کا قائم مقام تقا - میں لوگ بعد میں "انڈینڈنٹ" خود مختار کہلائے ال خیالات جس طرح حکومت اساتف کے خلاف تھے اسی طرح خولین پرسبٹرٹٹ کے بھی مخالف سنے گمر فی الحال یہ لوگ يرسكينيون كے ساتھ مكركام كرتے سے اور مقتدايان دين سے تکلیت فنا کرونے کے مطالع کے باعث یہ ہوگ . سبیکن کہلاتے سے ظلم وجور کے خلاف اس کشکش فظیم میں اسکالمبینات کی روش اور دونوں سلطنتوں میں نہی اتحاد کے سیاسی فوائد کے خیال نے برسطین فرات کی طاقت کو ٹرماویا ۔ کلیسائے انگستان کو مام پروٹسٹنٹ کلیسا سے زیادہ تقریب طور پر متحد کرنے کی خواہش سے بھی اس امرکوتوب حاصل مولی- ملس جولیداس کھنے کے بعد ایک سب يك غير ممالك مين سفركرتا ربا عمّا وابي أكر اسى اتحاد مام کے خیال سے نہی مبدوجد میں کود میا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اگریزوں کا تام دوسرے مندب کلیاوں سے اخلاف رکھنا کسی طرح مناسب نہیں ہے " لیکن ا وجود اس دباؤ کے اور باوجود اس سے کہ اس خیال کی

بابهضتم جزوم شعشم

"ائيديس لندن سے پيشيوں كى ايك ورفواست يدره ہزار وسخطوں کے ساتھ میش موئی تھی۔ نمبی کمیٹی نے صرف اسی قسم کی معتدل اصلاحول کی راے وی جیسی فاکلینڈ اور تم نے بخویز کی تھی ۔ بادشاہ کے اسکا کمینٹر روانہ ہوتے وقت والالا نے ان اصلاحوں کو سترو کردیا تھا۔ اس کے واس آنے کھیم یہ اصلاحات مجرمین کئے گئے۔ تم اور اس کے رفقائین سے کہ کسی طرح ا نیے بیرووں کے اختلافات کو رفع کریں اس میے امنوں نے پرجوش پرسبٹر سول کے دباؤ اور کلیسائی فریق کے خوف دونوں کو اسطرح ختم کرنا جایا کہ موسم بہار میں "ندیبی کمیٹی" جو صورت مصالحت کی تجویز کی تھی آئ قائم موجانیں کیکن وارالعوام کے سخت تعرضات کے باوجود کے مصدودہ تا نون وارالامرا میں برستور معلق رمای اس تعویق سے ال ندن کے مجمع میں رجو واعظ ال کے گرد جمع تھا) اکی جوش سیا موگیا۔ انہوں نے اسقفون کی گاڑا ال روک لیں بلکہ دارالامرا کو جاتے ہوئے خود اسقفون کو زلیل کیا۔ دلیمنز نے غرور اور فصے کے باعث اور دیل اسقفول کو اینے ساتھ شامل کرکے یہ اعلان کیا کہ جونکہ انہیں مشرکت المينت سے روكا كيا ہے اس كئے ان كى فيوا ضرى مي جفدر کارروائیاں مولی ہیں سب کالعدم ہیں امرائے اس اعراف کا روائیاں مولی ہی سب کالعدم ہیں امرائے اس کے واس کی وستخط کھے مج ان سب کو فوراً فاور میں مقید کردیا کیکن اس محامت

بالبهضتم هزومضشم با دشاہ کے خاص منصوبوں کو بڑی تقویت حاصل ہوگئی۔درباریو نے اب ملانیہ یہ کہنا تشروع کیا کہ استفوں کے روک لینے سے یه نابت سردگیا که کسی آزاد بازمنگ سما و جود باقی نهیں رہا . ہے یہ اہنوں نے ان ساہوں اور افسروں کو جمع کرنا شوع كيا جو به الماش روز كار بنگ ائرلين من بحرتي بون كلئ محمر رم تھے اور انسی وانٹ ال کے جمع کے سامنے لاکر گھڑا کرویا۔ اس سے اشتعال اور بڑھو گیا یہ وولوں فرتی اكب ووسرت كوطنزاً داوند مهيدا وركيولير كنفه تصان كى إلى منكامه ارائيو سے اِلمینٹ کو مزید ِ نوف پیدا ہوگیا کمر جارس اِلمینٹ ك لي فوج ما فظ بصحة س برابر الخار كرا را- اس م "این شاہی عزت " کی قسم کھاکر یہ وسہ لیا کہ وہ اپنے کون کیولیر کے ماند ان کی مفاظت کرے گا گر جواب سے بعد اپنی اس کے وکیل قانونی نے وارالامرا کے روبرو حاضہ ہو کر بمیلان ، بم، إلى ، اسطروق اور سلرك ير ابل اسكاللينظيك سأته باغيائه مراسلت كرنے كا الزام عائد كيا-ايك مِسلِّع بینامبر نے دارالعوام میں اگر ان بانجوں ارکان کو گرفتار کرنا ما با مارس کو یہ نیس مقاکرہ قانونی صدود کے اندر بے اور والالعوام يوسجمتنا عقاكه باوشاه كا بذات خاص كسي ير الزام لگانا ایک طرح کی خود منتارانه زیادتی ہے جس سے المينك كے شايت ہى عزيز حقوق يامال موتے ہيں۔ اس کے علاوہ رنجیال وارالعوام) ان کمزین کوجس عدات

بالبهشتم جزو مشتم

کے روبرو باز پرس کے لئے طلب کیا تھا ، اسے اس معاملہ میں قانونی اختیار بھی عاصل سنیں تھا۔ وارالعوام نے مرف یہ وعدہ کیا کہ وہ اس مطالبہ پر غور کر کیا اور سپاہ انحافظ کے لئے پھر ور فواست کی ۔ بادشاہ نے کی کورو میں کل جواب رو گائے م جون کاللہ دورے روز اس نے وہائٹ ال کے گرو جع شدہ موزرین کو اليد ساتھ يلك كا كم ديا اور كله سے بن گير ہوكر كما كه وُهُ أَيِكَ مَعْفَظُ كَ انْدُرُ اللَّهِ لَكَ كَا لَكَ بُورُ وَابِنَ آتًا ہے یہ جب وہ ممل سے تخل تو شاہی سیامیوں کا ایک مؤل اس کے ساتھ مولیا اور جب وہ اپنے بھابنے والی پیشینٹ کے ہمراہ وارالموام کے اندر گیا تو یہ غول وسٹ منظرال یں عُمِرًا رہا۔ اس نے اسپیکر کو خاطب کرکے کیا " مقوری دیر کیلئے ایی کرسی مجے دید ہے " گرجب اس نے اس مگہ کو فاني ويكما جمال تيم بالعوم بينها كرتا تها تو وه بكه گهراكر رک گیا۔ اصل یہ ہے کہ اس کی آمد کی خبریا کر دارالعوام نے ان پانچوں اراکین کو وہاں سے کل جانے کا کم دیمیا تھا پارس نے دلیمی آواز سے رک رک کر کما کہ رر معززین ، مے ان اسباب کا افنوس ہے جکی وج سے میں یہاں آیا، کل ین نے ایک پیابر کو بت مزوری کام سے بیجا تھا کہ وہ اُن لوگوں کو طافر کرے جن ید بیرے کم سے بناوت کا الزام لگایاگیاہے۔ بھے اس کے جواب میں ممسی پیغام کی نیں کبکہ تعیل مکم کی توقع سی 4 اس لے کا کہ

بابهشتم جزوست شم

عدّاری سے بعد کوئی استحقاق خاص باقی نس رہتات ور اس سے میں خود آیا ہوں کہ دیکھوں کہ ان طزیں سے کوئی یہاں ہے یا نمیں " سب طرف فاموشی چھاگئی۔ آخر چارتس نے خود ہی يمركاك" وه جال كيس بول انتيل ميرك حنورين آنا چاہئے " یہ ککر وہ کھیرگیا گر فاموشی بستور قائم رہی تب اس نے بند آواز سے بدچھا کر" آیا سٹریم یاں ہیں جب اس کا بھی کھے جواب نہ اللہ تو اکس نے اسکیر کی المرف خاطب ہوکر دریانت کیا کہ وہ پانچوں اراکین یہاں موجوو ہیں یا نیں ۔ نتھال نے گھٹنوں سے بل جک کر کا کہ" اس ایوان یں نہ آکھہ میری ہے ، نہ زبان میری ، اراکین کی و مرضی ہو اس کی تعیل میرا فرض ہے " چارت نے عقبے سے بواب دیا کہ و نیر کھ مضایقہ نیں - میری آنکہ بی دوروں ی کی تبسنر ہے ؟ اس نے مور سے ہرطرف مکاہ دوڑائی لوگ بستور ساکت و صامت رہے۔ آخر اس نے کما کہ این دیکتا بول که وه سب پرایان از گئ بی - مجے اید ہے کہ وہ عبوتت یمان واپس آویں کے تم فورا ہی انیں میرے یاس بیجدو عے ا اس نے یہ ملی کدیا کہ اگر دارالوام این خشی سے انہیں نہ سیج گا تو وہ خود ا منیں کاش کر گیا۔ آخریں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کسی قم كا جرو تندو نبيل كرنا چا تها ـ ايك شا بداينا چشم ويده مال كمتا ب كر" ارالوام من جس پريشاني وفصے كمات

بالمبنتهم حزو مشتشم

وه آیا تھا جاتے وقت اس سے زیادہ مضطر و برافروختہ کھا یہ اگر یہ پانچوں ارکان غیر حاضر نہ ہو جاتے اور دارالوام

قربجنگ

پروقار سکون سے کام نہ لیتا تو بادشاہ کی اس مداخلت نارواکا انجام فونریزی پر ہوتا۔ وہائٹ لاک اس وقت موجود تھا وہ كلقا اسي كدر الر بادشاه ان اراكين كو وبال ياجاتا اور ايني ساہیوں کو اُن کی گرفتاری کے لئے بلاتا تو بقیناً ارکان دارالوام اک سے بیانے کی کوشش کرتے اور اس کا نیتبہ نایت ہی برا نحلتا " یہ مکن نہ تھا کہ انگلتان کے اعلی فاندانوں کے پانچسو معززین چپ چاپ دیکا کرتے اور و ائٹ ال سے اوباش خود بارلمنٹ میں آگر اُن کے سرگرو ہوں کو گرفتار كرك جات . لكن جارس اس خطرب كو ننس سجمتا تها-ان یا پنول اراکین نے شمریں پناہ لی تھی اور دوسرے روز بادشاه نے بدات فاص گلابال سن آلدر س ر بزرگان شر) سے اك ك حوالد كروية كا مطالبه كيا عب وه وبال سے وايس مواتو سرکوں پر مرطرف در استمقاقات! استمقاقات " کی آوازین بلند مورہی تھیں۔ ان اراکی کی گرفتاری کے سے جو احکام جاری کئے گئے تھے ، ناظمان صوبجات کے اُن کی کچھ پراو نظی اور چار روز بعد جب اُن کے غدّار ہونے کا اعلان کیا گیا تو اُس پر بھی کی نے کھ خیال نے کیا جماعت حامیان شاہی خوف زوہ ہو کر وَإِنْ إِلَّ سِي خُلْ مَحْنَى اور جَارِلَ عُمِياً إِلَكَ اكبِلا رَكِيا الْكِي اس تازیا وست ورازی کے باعث اس کے پایلنٹ کے نئے

البشتم جزوت شنم

دوست اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور اس کے وزرا فَاكْلِينَدُ اور كُولِيمِير ( جنين أس في ايني في دوستوں سے نتب یا تھا ) اس کے شرک نیں رہے تھے، لین باوجود اسس نہائی کے بی چارس لانے پر آمادہ تھا۔ شمال میں ایک شاہی ندی من کرنے کے لئے اران توکیل کو روانہ کیا گیا۔ وسویں جنوری کو یہ خبر می کہ وہ یا نجوں اراکین شان و شوکت مے ساتھ وسٹ منٹر کو وایں آنے والے ہیں - جارتس پر اس خرکا یہ اثر ہوا کہ وہ و انٹ ال کو چیوڑ کر ہیٹن کورٹ اور ونڈسر کو چلا یا۔ ادہر لندن اور ساؤتھورک کے تربیت یافتہ وستون اور کندن سے الموں نے یہ طف اٹھائے کار وہ پاریمنٹ، سطنت اور بادنناہ کی خالمت کریں گے " اور تم اور اس کے رفقا کو ت اکتریں سے گزار کر دارالوام یں لے آئے اور ملک ساان جگ کی نویداری کے لئے شاہی جواہرات لیکر ڈوور سے بنگ کی ترری ردانہ ہو گئ دوشہ سوار،، مامیان شاہی پیمر بادشاہ سے گرو جمع ہو گئے اور باوشاہ کے جانبدار مطابع نے ایڈ کے مرب کئے ہوے سرکاری کا فذات کا ایک سیلاب تام مک میں با دیا۔ یالینٹ نے کثرت رائے سے یہ اراوہ کیا کر سلفت سے بھے بہے سلاح خالوں (بل ، پورسستہ اور ٹاور ) کو اینے قیضے میں کرے بُلُمُ تایر اور کن کے زینداروں کے جوس گھوڑوں پر سوار تنع اسلیون ( ایوانمائے یالینٹ ) کو جاتے ہوئے لندن عے اثدر سے ہوکہ گزرے ۔ ان لوگوں نے یاریمنٹ کے

بابشتم مزوششنم

ساتھ مرنے چینے کی قسم کھا ئی تھی۔ وارالعوام کی نئی چینیت سے متعلق کم کے ولیرانہ اطلان سے وارالامرا خوفردہ ہوکر اپنے طرز عل سے باز آگیا تھا ۔ پم نے طانیہ یہ کدیا تھا کہ تُنطنت کے بچانے یں وارالعوام آبکی دوارالامراکی) تائید و مدو کو بخوشی تبول کرلیگا لیکن اگر دارالامرا نے امداد نه دی تو وارالوام ابنے اوائے فرائض میں ہمت نہ ہارسے گا۔ سلطنت رائع یا جائے گر وارالعوام کو اس امرکا افنوس خور ہوگا کہ آئندہ تنیں یا کیں گی کہ الیسے خطر ناک و مشکل وقت یں سلطنت سے بھانے کے لئے دارالوام کو بجبوری تنہا كارروائى كرنا يرى ي تيم ك ان الفاظ كا افر اس سے ظاہر ہوا کہ وارالامرائے اینے اراکین یں سے اساتف کے فارح رفے کا قانون منظور کرلیا گرسب سے بڑا سوال یہ تھا کہ توم سے سلح آوی میا کئے جائیں اور اس ساملے میں دونوں جانب کو مشکلات ورمش عبس - شابان شعور نے یہ رسم برکالی تھی کہ وہ بذات فاص فوج جمع کرتے تھے ورنہ اکن سے قبل بادشاه کو نی نفسه یه اختیار نبین تھا که بمالی اس یا غِر کلی طے کی مدافعت سے سوا اور خرورتوں کے لئے عام طور پر رعایا کو ہتیار اعمانے کے لئے بلا سے۔ شاہان ٹیوور کے اس فعل پر دارالعوام میں ایک مباحثہ کے دوران میں اعراف بمی ہوچکا تھا گر اس کے ساتھ ہی کوئی شخص یہ دعوی بمی نیں کرسکتا تھا کہ بغیر بادشاہ کے ایوان اے باریمنٹ

بالبهشتم بزوششتم نے محض آپنے اختیار سے کبھی فری جمع کی ہو اور چاراس ایک ایسی طبیشیا د محافظ مک نوج ) کی منظوری وسینے سے برابر انخار كر رہا تھا جس كے عدہ دار ہر صوب ميں وہى لوگ ہوں جد پارلینٹ سے جابندار ہیں اس سٹے دونوں فریق میں سے سنی فریق نے بھی آئین نظائر کی پروا بنیں کی۔پارلینٹ نے ابنے کم سے لیٹیا کی ترمیب سے لئے لارڈ لفندٹ د سپرسالار) مقرر کر دیے اور چاراس نے شاہی کم سے فوج جمع کرنا شوع وروی بادشاہ کو بست بڑی مشکل ہتار کے میا کرنے کی تھی۔ وہ ٢٠- ايريل كو يكايك شال كي سلاح فاف آل سے سامنے ماينها اور اندر جانا چاہا گر سلاح خانے کا فہستھم سرجان ہوتھم اسکے سامنے گشنوں کے بل گرٹیا گر در واز ہے کے کھولنے سے انخار کیا۔ پالینٹ نے جب اس کے اس فعل پر اپنی پندیدگی اللهركى توشاى فريق ك اركان ابني جُلول سے اللہ عمر . فَاكْلِينَدُ ، كُولِيبِيرِ إِنْ لِهُ بِاللِّيسِ امرا اور ساقه اركان وارالعوام ك ساتھ یارک میں چارس سے جامع ان کے بعد تعلق د مانظ مرشای سلفنت کی مر نے ہوے وہاں پہنے گیا۔ انہوں نے کوشش یہ کی بادشاہ کی جگل تھا ویز کو روکیں الک کی عام نالفت نے بھی ان کی اس کوشش کی تاثید کی - چاراس نے یارکفار کے زمیندادوں كا ايك بت برا جسه بير تح مور سي منعد كيا تمار اسكا انجام یہ جوا کہ اُن لوگوں نے یہ درخواست کی کہ پالینٹ سے

مصالحت کرلی جائے۔ یونیورسٹیوں اور شاہی فریق کے امرا نے

امتدائے حنگہ

بالبشتم مزوسشتم

اپنے نقر فی برتن تک دندر کردئے گر نئی فوج کے ہیار و مصارت کی حرورت پوری منوسک دورسری طرف ان حامیان شا ہی کے خول جانے سے ہر دو ابوانائے پاریمنٹ کا اتحاد اور توی ہوگیا۔ طینیا بہت جلد بھر تی ہوگئی۔ لارڈ واروک بیٹرے کی کمان کے لئے نامزو کیا گیا، شہر میں ایک قرصنہ کھولدیا گیا جس میں عورتوں نے اپنی رسم عقد کی انگھوٹیاں تک دیدی استمال توت ہوگیا ہائی کی ویکی سے ہر دو ابوانائے پاریمنٹ کا بہ سخت ہوگیا تحا۔ ان کی آخری تجویز یہ تھی کہ شاہی وزرا کی تقرر و بعلن، بادنا کی آخری تجویز یہ تھی کہ شاہی وزرا کی تقرر و بعلن، بادنا کی گرانی سب ان کے اختیار میں دیدی جائے۔ بارلس نے اشکا کی عربیان میا دیدی جائے۔ بارلس نے اشکا کی عربیان کو منافل کی تقرید کا دیدی دیدی جائے۔ بارلس نے اشکا کی عربیان کی منافل کی مناف



## خانه بنگي

## چولائي تا الم الريغايت اگريك الم الدي

[ استناو به جن کتابوں کا پہلے ذکر ہوچکا ہے انین کتب زیل کو بھی شرک کرسکتے ہیں د<u>ا) سواتھ</u>مری رایو پرٹ مصنّف وارزن (۲) سوانعمری فِیرُفیکس مصنّف مشر کلینشس ارکھم (۳) فیرفیکس کے مراسلات اور رس ، لذلو کا تذکرہ ۔ اسپرک کی کتب ( Anglia Rediviva )انگلستان کی نخدید حیات " سے تعساکر مدیرہ" ( New model ) کے حالات اورائی کارروائیاں معلوم ہوتی ہیں ۔ کرامول کے متعلق سب سے زیادہ متند کتا مرشر كارلائل كى اليف كروه " سوانحعرى وخلول " ( Life & Letters ) ب اس تورات کا ایک بیش ما وخیرہ مع کیالیا ہے جن میں ایک امرآآر قدیمه کسی جبتر وتاش اور ایک شاعر کیسی صنت طرازی وونوں یانجاتی میں اس زانے پر بیخ کر کلیرندن کی کتاب کی قدر برجاتی ہے اور اس سے کارنوال کے بغاوت کی کیفیت بہت انجھی طرح واضح ہوتی ہے) گفت و شنود کے منقلع بموجانے کے بعد دونوں فریق نے فری (ایکمبل جگ کیلئے تیامیاں شروع کرویں ۔ مارمینٹ نے اپنی کارکن جاعت کے طور پر ایک" محلس" حفاظت عامتہ قائم کی تھی ان میمیدان کی مور ہوران

بالبث تمجز وتبفتم

اس کمینی کے روح وروال تھے ۔ اگریزی واسکاٹلنٹ عبدہ واران فوج مراینڈز سے بلائے گئے تھے اور لارڈ الیس فرج کا سیہ سلار مقرر کیاگیا نقا ۔ فوج کی نغداد بہت جلد بیں ہزار پیدل اور جار ہزار سواروں ملک برہے گئی۔ پارمینٹ کی جانب اعماد بہت برمعا ہوا تھا۔ یہے مقابے کے بعد بنگیر نے یہ اعتراف کیا کہم سب کاخیال یہ تقا کہ" ایک ہی جنگ میں فیصلہ ہوجائے گا" کیونکہ بادشاہ کے پاس رومیے وہنیار بالکل ہنیں تھا اور باوجود کیہ اسنے نوج کے بھرتی کرنیں بہت سخت کوش کی پیربھی اسے اپنے ہی سانفیوں سے وشواری بین آئی کیونکہ یالوگ لڑنے سے جان جیراتے تھے ۔ لیکن خود جالی ١١ الكت ولأف كا عزم كرجيًا فقا اسن المنكم من علم شابي بلند كرديا "شامكا وقت نقا اور تهم ون طوفانِ بادوباران جدى ره چكا تقا يُ مك نے اسے حب خوامش کوئی جواب بہیں دیا ۔ دوسری طرف ایکس جب لندن سے روانے ہوا ہے تو ایک مجع عظیم اسے خیراد کہنے کیلئے مِع ہوگیا تقا' الیکس نے ناتھیٹن میں اپنی فوج فراہم کی یارمبنٹ سے اسے یکم ملیکا تھا کودوہ بادشاہ کے عقب میں جائے اور جنگ سے یا حبطرح ممکن ہو اسے اسکے دغایاز مشیروں سے چھوڈاکریارمنیٹیں لے آئے " چارس کے پاس ایک مٹی کیم آدی تھے۔ اگر سوارونک چند وستے اسپوقت پوش کرکے آجاتے تو جنگ کا فاتمہ ہوجاتا كُر اليكسَ وافعي جنگ كرنے سے جھيك عفاء اسے يبفين عقاكه مض بنی قت کے اظہار سے وہ بادشاہ کو دبا دیگا۔ چال جب بیصے عکر شروبری پر آر ا تقاتو الیکس نے بھی اور مغرب مطرف ٹریکر

إنتشتهزه بغم

وَهُمْ يِ مَجْنَهُ كُولِيا وَلِيكِن آبِ كِيك بَيْك تَام صورتِ معاملت بدل كُنُهُ کیقے لک اور شاہ برست بہت تیزی کے ساتھ اوشا، کے جھنڈے کیفجے جع ہو گئے' اور دلیرانہ کندن کی طرف کو چے کر دیا ۔ ایکس کو بھی دراسلطنت کی حفاظت کیلئے ورشر سے بڑمنا ہڑا۔ بینبری کے قریب میدان ہم سر اینورش کی نن دونوں نوص ایک ووسرے کے مقابل اکٹیں ۔ یہ مقابلہ اجانک ہوگیا تھا اور اس جنگ میں دونوں طرن کے سوار گھھ گئے ۔جنگ شروع ہوتے ہی مُنْظِفُلُ فارشکیو ایک پورے وستے کے ساتھ الگہانو اور اس سے یارمبٹ کی فرجوں میں ابتری کھیل گئی ۔ اسکے ساتھ ہی دونوں بازوں پر شاہی سواروں نے وشن کے رسالے کو میدان سے ہٹا دیا ۔ بیکن لارڈ الیکس کی پیدل سیاہ نے بادشاہ کے قلب کی سیاکو توردیا اور اگر شهزاده ریو پرٹ وقت بر اینے وستوں کو واپس ندلے آگتر عارس مُرفتار بوجاتا اس بعالن براً - رات بوجانے سے جنگ غیرنصِل رَکمیٰ کر اخلاتی نفع بادشاہ کے جانب رہا۔ الیکس کو معلوم کمی کر اسکے سوار شاہی سواروں کا مقابلہ بنیں کرسکتے ۔ وہ وارِک کی طرف ہٹ کیا اور دارانسلطنت کا رستہ کھا رمگیا ۔ ریویرٹ نے اس امر رزور كُ وْرُاي لَنْدَنَ كَيْلُون بْرَبْنا جَاجِعُ - نْبَكِن اعْتَدَال بِينْد شَاه بِيَنُولَ اس تجوز کی سخت مخالفت کی ۔ بدلوگ جطرح جارس کی شکست سے خالف تھے اسی طرح اسکی کامل فتح سے بھی وڈرتے تھے۔ اسلئے جارس بقار بادشاه فى الحال اكسفورة من عظيركب جهال برك زوروشور سے الكا اكسفورة استقبال کیاگیا ۔ اس اثناء میں ریڈنگ کی قلفشین فوج نے اپنیائی سے قلعہ ریورٹ کے سواروں کے جوالے کردیا اور استے جُرات کیک

بالنشيتم جزو مغتم 111 بر مین آنورنا و برناد برناد برنایی وج ای تایدی مین شهرنا و کی داود يني يُعَيِّحُ كُنُ وليكن اس وقف من ابل لندن كا اصطراب رفع بويكالما اور الیکس کی فوج کے ساتھ لندن کے تعلیمیافتہ سیابیوں کے معاف سے چارس کو پیر مجور ہوکر اپنے بُرانے مقامات پر مٹ جا بڑا بالمین نے اگرچ آنجیل کی شکت کا اثر بہت جلد ماریا گریمرا یں جگ کے داڑے کے ویع ہوجانے سے بادنناہ کا بہو برابر غالب رہا۔ لکسفورہ کے حصار کے باعث صوبجات مطیم اسکا قبصنہ سفبوطی سے جم گیا اور نثال میں دونوں فریق کا تناسب باہی پمٹ کیا کیونکہ ارل بیکیس نے نارتھمرلینی میں لیک فوج جمع کو یارک پر حله کردیا تھا۔ اس صوبے کے پارٹینٹ والے سرگروہ فردردی جاں پیورٹیوں نے اپنے قدم مضبولی سے جائے تھے۔ ملکہ کا البیند سے سلاح جنگ لیکر آجانا شاہی فوج کی ہمت افزائی کا بامث ہوگیا' اور اسنے اپنے ہراول کو دریائے کرنٹ کے یاراًافی جس سے منٹرتی صوبھ جو یارمینٹ کی جانبداری میں بہت متقل تھے خطرے میں پڑگئے۔ ہروو الوالهائے یالمینٹ کی برزور کوشنونے معلوم ہوتا ہے کوجنگ کا وباؤ کسقدر بررا عقا۔ موسم بہار میں جو مراسلت جاری تھی اسکا سلسلہ اس پڑانے مطالبے کی وجہ سے منقطع موكيا كه إدشاه كو ياليمين مي والين أنا جامع ولندن بهوي مفوظ کربیا گیا اور یالیمنٹ کے حامی اضلاع پر بنیں لاکھ یوند سالانکا محصول لگایا گیا ۔ آئیکس کی فوج کا سازو سامان ازمرنو دیت کیاگیا

414

بانتشق*م (و*متم رون

اور اسے آکسنورڈ کی طرف بڑھنے کا عکم دیا جی ۔ بادشاہ خود سنو کیلے است آکسنورڈ کی طرف بڑھیں ادل اپنی ٹاآزمودہ فوج کو خطرہ جنگ میں دالنے سے بیں و بیش کرآ رہا ۔ اسنے صرف ریڈ کیک پر تبضہ کرلیا دائے سے بیں و بیش کرآ رہا ۔ اسنے صرف ریڈ کیک پر تبضہ کرلیا

اور ایک جینے تک بکار برل کے گرد خیر ڈالے پڑا رہا۔ بیاری کیوجہ سے الیکس کے سپاہیوں کی تعداد کم ہوگی تقی اکارٹوال کی

اور شاہ پرستوں کے اجابک علے بھی ہوتے رہے کا محالہ یوافیوا (بغاوت بادشاہ کا بیر بھاری بنوا جو جا تھا۔ الیکس کی ستی کے باعث <u> مارس</u> کو موقع ملکیا کہ وہ مغرب کے شاہ بریتوں کی ب<u>غا</u>وت کو تقویت دینے کیلئے اپنی جھوٹی سی فوج کا ایک حصر اکسفورڈسے مغرب کو بھیجدے ۔ اہل کازنوال نے جس بہا دری وشرافت سے بادنناه کی جانبداری میں حضالیا اسکی نظیر کسی دوسری حکد بندائی۔ كارنوال انگلستان كى عام زندگى سے باكل الل نظا اس عليحدگىكا بعث صرف اختلاف سل وزبان ہی ہیں عقا بلکہ وہاں کے لوگوں کا جاگیری خیبال بھی اسکا سبب تھا۔ وہ اپنے مقامی سرداروں کھٹا اسی وفاداری کا برتاؤ کرتے تھے جو کلٹ قوم کی خصوصیت تھیاور بادشاه کے ساتھ وفاداری کو اپنی اس وفاداری کا معیار مجھتے تھے۔ اسوقت کک انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ جنگ کا انز اینے صوبے کے اندر انس آنے ویا تھا ۔سین الرو اسیمفرو کے تنسین المناط كى ايك جيوني فوج كے النس ي حد كرنے سے ان

نوگوں نے بھی عمٰی کارروائی نٹروع کردی-ابل کارنوال کی ایک سی علاقالہ منقرس جاعت مربیول گزنیول کے سے شیاع شفس کی ایمی یں بالششتم جروبنم

جمع بلوگئی - "ان لوگول کی پریشان حالی کی کیمینیت تحتی که اعلی عبدواد كو صوف ليك بسكت يوميه ميسر أمّا تفا" اور ان كى فوج كے ياس كيا سٹتی بھر باروو تھی ۔ گر شداید گرسٹی اور قلّت تقداد کے باوجود یہ لوگ اسٹرین کی بہاڑی کی بہندیوں سے بار ار گئے اور تلوایں التقمي ليكر الشيفرو كو اكرز له كى طرت بعكا ديا ـ اسك دو بزار آدميكا نقصان موا اور رسد اور سامان کی گاڑیاں سب صابع برگس ۔ شناہی سیسالار وہنی سررانف اینین سب سے زیادہ قابل سیسالار تھا شای فوج جب سمرست میں بڑھی اور جنگ کا زور مغرب کیلونو تو اسی سیسالار نے شاہی فوج کی کان اینے باتھ میں لی آلیکرنے اس فوج کے رو کئے کیلئے ایک منتخب فوج سرولیم وال کے تخطی رواله کی لیکن وه ابھی بابه یک بھی ہنیں پہنیا نظا کہ سمرسٹ الق سے نکل گیا اور اہلِ کارنوال نے ایک توبوں کے سائے سیئیر موكر اسے لينسٹراون بل كے سے مضبوط مقام سے مثاويا يسكن اس سخت جنگ میں فاتحوں کے سرگرو ہوں کا نفضان ہوگیا۔ ہائن زخمی ہوا اور گرینول مارا گیا۔ اسے تھوڈ ہے ہی زمانے بعدیش کے ماصرے میں ابل کارانوال کی اس جیمو لیسی فوج کے دوارد تامور سردار سرنکوسلیننگ اور سرجان کربینین کام آگئے رایہ ووا ایجی نوجوان تھے اکی عمرس المحالیس برس سے زیادہ بنیں تھیں النامي آليس مي بھي گهري دوستي کفتي اور دولوں ميول کرينول که بھی دوست تھے ۔ والرکو اگرچہ شکست ہوگئ تفی گر جب ان لوگوں کی تھی ماذی فوج تھول امراد کیلئے اکستورڈ کی طرف

اسے کاری زخم لگاتھا اور جس کام سے اسے اسقدر الفتیظی

سلطنت میں یاعتبار اہمیت به دوسرا شہرتھا،اس پر قابض ہونجا

برُهي تو وه ان كے بچھے لگ گيا اور بالآخر اسلح پيدل حصے كو دوارزي

گھربیا ۔ نیکن شاہی سوار والر کی صغو*ں کو* توڑ کر نکل گئے اور جالس نے جو فوج انی امداد کیلئے روانہ کی تھی اسے ساتھ لیکر بھر پلٹے

اور والرکی فوج کو بالکل ہی پاش پاش کردیا اور راونڈوے ڈاؤن ر

أكيب نئ فتح عاصل كى . معلوم بنوا عظاكه كارتوال كى اس بغاوت ا

جنگ کی قسمت کا فیصلہ ہوجائے گا۔ ملکہ شال کی فوج سے جاری

كو برابر تفويت كيفياري عتى اور اسنے دوباره كندن پر برہنے كا

عزم کرلیا بھا ۔ وہ ابھی اس تیاری ہی میں تھا کہ ریوبرٹ نے اکسفواہ

سے نگلر پالیمینے کی فوج پر ایک ولیرانہ پوڑٹ کروی اور میدان

جالگرور میں بیمیڈن کے سواروں کی ایک جاعت سے اسکی

مو بھی<sub>ٹر</sub> ہوکئی ۔ جنگ کا خاتمہ شاہ پرستوں کی کا سیابی پر ہوا۔ لوگو<del>ن</del>

دیکھا کہ بھیڈن بالکل فلاف معمول جنگ کے ختم ہونے کے

قبل ہی گھوڑ سے پر سوار جل جارہ سے ، اسکا سر تحکا ہوا تھا اور

وونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن پر رکھے ہوئے تھے۔ دھِتیت ممیدن کی مو

السلح لئے یہوت بٹکونی سعوم ہوتی تھی ۔ تباہی پر تباہی بیش آنگی۔

البكس كا خيال صلح كى جانب برصمًا جار إ نَمَّا وه السَّبرج بميطون

مِتْ آیا ' برس نے خود کو بزدلانہ طور بر ربوبرٹ کے حوالہ کردیا

سے چارس عام مغربی عقے کا الک بوگیا۔ پنچر پارمنٹ کیلئے

ظم"موت سے کم نہ تھی " امرا نے صلح کی تجاویز کے علاوہ اور

باشتتموهم

كسى امرير گفتگو نبيل كى . كندن مي خود تغرقه ركيها ـ ابل خردت شہریوں کی بیوبیوں کا ایک بڑا مجمع دارالعوام کے دروازے پر جمع ہوگیا اور صلح کیلئے شور مجانے مگا۔ وسٹ منظر میں ہوجینہ اُمرا باتی رہ گئے تھے، ان میں سے بھی جیدامیر اکسفور ﴿ کو بِعِالَّ اس سے یالینٹ کی کامیابی کی طرف سے ایک عام مایوسی سدا بوگئ -

عبدومتنا } کین ای زانے سے پائیٹ کے مرگروموں کے عزم نے بتدیج جنگ کی نوعیت بدلنا شروع کردی ۔ گر <del>ہیمیڈ</del>ن ہن<sub>یں م</sub>ا تو میم موجود کقا۔ اور دارالعوام نے اپنے طرزعل سے اس جلیل انقدر سرگروہ کے خیال کو طبیع خابت کر دیا ' والر جب راوندہ ک سے وہیں آیا ہے تو اس کا استقبال اسطرح کیاگیا "گویا وہ بادشاه كو الين سائة تيد كرلال هي" ايك نئي فوج للأمنيسر کے تحت میں متعین کیگئ تھی کہ برکسیل کو نفال کیاون نہ برہنے وے یگر مغرب کا خطرہ سب سے بڑھا ہوا تھا ۔ تغیزادہ موریس ان بمانی روری کمطرح برابر کامیابی حاصل کرما جار استا اور بارن سیس أور ایرز کو فع کرک اسنے ویون پر بادشاہ کانتلا جادیا تھا۔ اب شال اور افواج مقیم برش کے درمیان السله قائم ہوجانے میں صرف کلوسٹر حائل نما ۔ چارس اس شہری طرت بڑھا اور اسے یغین تفاکہ تنہر بہت آسانی کے ساتھ التربر مليع بوجائے گا گرشهر کی دلیرانہ مقاومت کو دیجکر الیکس اسک الدادير آماده بوكيا - شهرسي صن ليك يليه بالدوكا ره كيانخا

بنشت عزوتفتم

کہ ارل کے آجانے سے چارس کو محاصرہ اُکٹابا پڑا۔ نیوبری کے قریب ایک غیر نصیل جنگ ہونے کے بعد بیورٹنی نوج نمیر کندل کیلر سركن ملى - لارو فاكليند اس جنك مي كام آيا اور مرتب وم رابر اکی زبان سے "صلح ملح" کے انفاظ کلتے 'رہے ۔ اس جنگ م نندن کے نواتوز سیاہیوں نے اپنے نیزوں سے ربوری<sup>ل</sup> کے سواروں میں ہل میں کوال وی تھی . معاملات اب اس حدیر آگئے تھے کہ ایک بڑی فغ کے سوا اور کوئی شنٹے بادشاہ کو بجا نہنیں سکتی تھی جبروز اليكس كامياب بوكر وابس آيا ہے . اسى روز "عبدوميثاق" مرتب ہوا ہے۔ بہم نے یعزم کرلیا تھا کہ اس مذبذب عالت کا فیصد اسکالیند کی تموار سے کرے ۔ پارمینٹ کے نازکرین وقت میں اسنے سرمبری وین کو اولیرا بھیجا کہ وہ اسکاٹلیند کی مدک شرائل کے کرے ۔ ان شرایل میں کیلی شرط یکھی کہ" نمب میں اسکائمینڈ سلے کام اتحادٌ موجائ - بالفال ديرٌ كليات الكُلتان طريق يرسمرين كو قبول کرے ۔ وار العوام میں حکومتِ کلیسا کے متعلق ستروع شرع میں ہو مباحث ہوئے تھ ان کے بعد سے مالات می اسقدر تیزی کیافت تغیر ہوگیا تھا کہ اس قسم کا کوئی دکوئی انتظام لابدموكيا عظاء تام اساتعنه اور يادربون كا بنيتر حصه بادشاه كا جانبدار عقا ان يوكون كو" تقصيروار" قرار دير ان كى علمون سے علیدہ کیا جارہ تھا۔ مک کے نمبی طالت کے اعتبار سے اشد صرورت تحی که کلیائی حکومت کا کوئی نیا طریقی قائم

کیا جائے اور اگرجہ کم اور دوسرے سربرآوردہ مُرِین ابک

باعتضتم خرومتم

اسى خيال مِن منته كم احتدال كه ساته كلومت اساتفه كو قائم رکھنا چاہئے گر طریق رسٹین کی روزافزوں ترتی اور اس سے زیادہ جنگ کی طروبات نے امنیں مجبور کردہا تقاکہ اسکاٹلینڈ کھ توفير كليباكا الفنباط قائم كري - ادبر اسكالليند ابني عبد ير يه تجمّاً تقا كه نود اسكى حفاظت كيليم يالمينك كى نتمندى صروري اور وین کے مقاط و ماجلانہ نامہ وہیام میں جو شکلات دیش تھے وہ خود باوشاہ کے طرز علی سے رفع ہوگئے بحس طرح بارمینٹ این مدد کیلئے شال کیلون نظر لگائے ہوئے تھی، اسی طرح چارس کو آئرلینڈ کے باغیوں سے اپنی معاونت کی توقع تھی؛ ان کے متل عام کے باعث الگاستان میں ان کے متعلق انتقام ونفرت كا اسقدر خوش ببدا بوكيا كفا كداشي نظير بنيس ماسكتي ـ گر چارس ابنی اپنی بالم تدبر کے مبرے مجتنا تھا۔ آرمندکی سلاللہ من انبک انکی بناوت کے روکنے میں متعول تھی گراب اُن متفقة كميق ولكول سے عارضي صلح بوجانے سے اسے آزادی ملگیٰ که وه انگلستان میں مار بادشاه کی خدمت کرسکے کیمیتولکونی مدہ کے دعوے سے چالس بخیال خود یہ محمتا تھا کہ وہ اونبر کی حکومت کو بھی مغلوب کرسکتا ہے' جنانچہ آڑکینیڈ میکیمیولو سے بہت جلد اس امرس خلو کتابت شروع ہوگئی کہ و و اَلگالگا مِن الرّكر إنكيند كي مغاوت مِن مانسرور كو مده دين ـ بادشاه كے تجاویزیں سے کوئی تجریز بھی اسکے مقصد کیلئے اس سے زیاده مهلک بنیں خابت بوئی ۔ جسونت اسکے اس ارامکے

770

افواہ پھیل ہے خود ایک فرج کے عہدہ واروں نے اپنے عہدول كناره كرا شروع كرويا - امراج الكر الكسفورة من جمع بوك تق لندن کو واپس جانے گئے اور خود پالینٹ کے اندر بادشاہ کی بواخا مستمبر کے ج خیالات پیدا ہورہے تھے وہ بھی یکایک غائب ہوگئے التكالميند نے اپني حفاظت كى فكر ميں پركر سعهدومينات پر وسخط كرنے ميں عجلت كى ـ دارالعوام كے اراكين نے سنٹ اركيرك ك كرما يس رافق الحا الحاكر السير قائم ربنے كى قىم كھائى - الكستان نے انہوں نے اس امرکا ذمترایا کہ تینوں سلطنتوں کے گرجوں کو سعہدومیناق کی نرب ' اعتقاد' طربق حكومت' عبادت' ومواعظ ميں جہاں ك، بوكيكا تعم كمعاليُ ایک دوسرے کے مشل وقد کردیں کے اور ہم اور ہارے بعدی نسلیں زمیب اور محبت کے اعتبار سے آیس میں بھائیول کئی زندگی سرکریگی - فداوند ہارا سائق وینے سے خوش ہو! ہم یوپ کے الر مقتدایان دین کے اقتدار توہات کفرقہ اندازی اور بدکاری مٹادینگئ یالینٹ کے حقوق وامنیازات اور سلطنت کی آزادی کو قَائِم رکھینیے' کلیسا وسللنت کی اصلاح سے نمالعنت کرنے والوں اور اس کے بدخواہوں کو سزادینگے اور دونوں سلطنتوں کی صلح واتحاد کو ہدیشہ کیلئے مشکم کردینگے"۔ اس عہدو میثاق کے ہوچکے، کے بعد قومی گناہ کا ولی اعتراف کیاگیا اور ان الفاظ میں اصلاح کا طف الحایا گیا که " باری سجی وصاف خوابش اور باری اصلی غرض وکوشش یہ ہے کہ ہم خود اور وہ تام لوگ جو خاکی اور

سرکاری طور یر بارے اختیار وارثر میں بول اینے حالات کو

درست کریں اور حقیقی اصلاح کے فدیعہ سے ہرایک وومرے کیلئے مثال بننے میں سبقت کرے"۔

اسی عہدومیثاق کا سرانجام ہم کا آخری کام عقا۔ اسکے بعدی وسمري اسكا انتقال بوا اور جنَّك كي كارروائي اور غير مكي معالمان كي كُرِانَى كَا كَامِ "دونو سلطنتوں كى كمينى كو سيرد بوا - اس كمينى نے بورى كُوشْ كَ كُوسَالَ أَنْدُهُ كِيكُ بِي خَيْ فَي جُو تَجَاوِزِ قَائم كُ مَتْ فَعَ انہیں عمل یں لایا جائے ۔ ان تجاویز کی وسیع الاتری سے تھے کی حیرت الگیز قابلیت کا نبوت ملا ہے۔ تین زبروست نوضی جن میں بیاس ہزار آدی شا<u>ل س</u>ے آئدہ مہم کے لئے تیار کیگئی تھیں ۔ مرکزی فوج الیکس کے تحت میں دیگی تھی اور اسے يوكام سيرو بود عقاكه وه أكسفورة مي بادشاه ير نظر كھے ووسری فوج بانتی والر مغرب میں شہزادہ مورس کے روکے پر متعین ہوئ تھی ۔ شرقی صوبوں نے اپنے جن میں ایک نمیی فوج چودہ ہزار آدمیول کی تسیار کی تھی، اسے الرد منجسٹر کی ماتحتى مين ويا كيانقا تاكه وه ياركتار مين سرامس فيلكس كسلقه کام کرنے کیلئے تیار رہے ۔ اس فوج کے سرگروہوں یس کرامویل كا نام خاص طوريه عايال موريا تقار اسكالميند كي فوج الكريليك لارڈ لیون کی سرکردگی میں شدت برت وسرا کے باوجود جنوری مِن مرحد كو عبور كراكي اور السلط روكي كيلي بيوسيل كوتعيل ما سٹال کیپارٹ کوچ کرنابڑانے بیکسیل کی روانگی سے میزلین تو آزادی ملکی اور اسنے آرکینڈ کی اس انگریزی سیاهیر حمد کردیا 446

جویشر میں اُٹری متی اور اسے کاٹ کر رکھدیا۔ پیر سلی کو سرکرنے كِيلَةُ الله مجلت سے بيچے يك آيا ۔ مقب كے خطرے نے مُوسِل كو وايس أفير مجبور كرديا - ورجم من ابل اسكالميندي مقابلہ ہونے کے بعد وہ یارک میں آگیا اور بہاں فرمکس اور اسکانگینڈ کی فوجوں نے اسے گھیرلیا۔ یم کی تجاویز میں اب بہت تیزی کیساتھ ترقی ہونے نگی ۔ ایک طرف منجسر متفقہ صوبی ک فوجیں سکر بڑھا تاکہ یارک کی دیواروں کے پنیچے فیرلیس اور لارو لیون سے جلطے ووسری طرف والر اور الیکس نے اپنی وہیں آکسفور ڈ کے گرد بھیلادیں ۔ جارتس کو اب مافعت کا پہلو اختیا كُنَا يِرًا - آرُلينِدُ كَي جَس فوج بِر است بحروسه عَمَّا اسكا خاسِّي فیرکیس یا والر کے ہاتھوں پہلے ہی ہوجیکا تھا اور اب بیعلوم ہما کہ جاریس شال وجنوب دونوں طرف مغلوب ہوگیا ہے۔ گراسے الوسی کو یاس تک نہ آنے ویا۔ بوسیل کی مدد کی درخواست کے جواب میں اسنے پہلےہی شہزادہ ربویر کی کو فوجیں جمع کرنے كيك أسفوروا سي سرحد ويرزيه بعيديا نقاء جارس كايرطبيل لقدر رفیق نیورک اور لیتھم اوس کے محاصروں کو توڈکر نکائٹائر کی بيارُيوں كو تعلمع كرمًا بوا باركشائر مِن جا چينجا اور يارلمينٹ كى نوج سے بینا ہوا ہے گزند یارک میں واخل ہوگیا۔اس غیرمولی کامیابی کے اسے ایک دوسری جمارت پر آمادہ کردیا - اس نے

کامیابی کے اسے ایک دوسری جمارت پر امادہ کردیا - اس کے ایش ہور ایک وارے نیارے کی جنگ کا عزم کردیا - مارسٹن پور میں وونوں مارسٹن پور فوجوں کا آمنا سامنا ہوتے ہی بندون چلن شروع ہوئی اورشام کک ہرجولائی 271

بانت تم جزومتم مرطوت ایک ابتری میل گئی ۔ ایک جناح بر بادشاہ کے سوارونخ حلے سے بیشن کی صف بڑٹ گئی' دوسری طرف کرامویل کے دستے نے ربورٹ کے سواروں پر پوری فتح عامل کرلی - اختیام جنگ پر سیبسالار نے لکھا تھا کہ "خدا کے فضل سے بیمنوں کو ہاری مواروں مُعاس تبطرح کاٹ کر رکھدیا یہ لیکن مین جوش نع کے وقت اٹسنے اینے آومیوں کو تعاقب سے واپس بالیا تاکہ شاہی پیدل سیایی ، طه کرنے میں منجسل کی کمک کریں اور سواروں کے دوسرے جناکی بھی توردیں جو ابھی ابھی اہل اسکالینڈ کے نقافت سے مدم ہوکر وایس آیا تھا ۔ ایسی شدت کی جنگ کہیں دوسری جگہ ہیں ہوی تمي - ايك نوجوان بيورمين ميدان مي جان تورر إ تفا كرامول نے میک کر اسے دیکھاتو اسنے کہاکہ ایک صدمہ میری روح پر باقی رہ گیا ہے اور کرامول کے استفساریر جاب ویاکہ سفدانے مجهے زندہ نار کھا کہ میں اپنے وشنوں کو اور زیادہ مل کرا "تاتاک جنگ کا خاتمہ ہوگیا ہور اس ایک ضرب سے شال میں شاہی مقا برباد ہوگئے - بیکسیل سمندر یار بھاگ گیا کیا کا کے اطاعت قبل كرلى اور ريويرط جه بزار سوارول كحمالة جنوب كى طرف السفورة كو يلك كيا - بي صدم اس وجم سے اور بھي زياده سخت ہوگیا کہ وہ عین اسوقت بیش آیا جب جنوب میں حیارش کے ' خطارت فتوحات سے مبتدل ہور ہے تھے اور اسے یے در پے بنانت شاندار اور غير مترقب كاميليال عاصل مورسي تغيس-ايك سنے کے محاصرے کے بعد بادشاہ اکسفور ا سے مکل گیا تھا اور

المت مرومم البيكس . ووالر اسط تعاتب من جارب تق . چارس نے اسوقت انتفار کیا کہ اسکس شہزادہ مورس پر حملہ کرنے کیلئے لائیم کو جیا گیا اور اسوقت موقع باكر است بقام كراريدى برج والرير نهايت زودكا حله كرديا اور اسے شكست وكير كندن كيلمون بعكا ديا ـ يه واقعه حینگ مارشن مور سے دو روز قبل واقع ہوا تھا۔ جارس اس کامیابی کے بعد وونزل کرتا ہوا آبکیس کے عقب میں روانہ ہوا اور اسے امید پنتی که وه تسکیس کو اپنی اور مارس کی فوج کے دمیا یں بانکل بیں ڈالے گا۔ اسکیس سے ایک مہلک تعلمی یہ ہوگئی کہ وه كارنوال مي داخل بوكيا حالانكه يحصّه ملك السيح خلاف تتما بادشاہ نے اسے بہاڑیوں کے اندر گھربیا اور برطرت سے راستے سدود کردے، بیادہ فوج نے خودکو بادشاہ کے رجمیر چھوڑ ڈیا البتہ سوار شاہی صف کو توڑکر نکل گئے اور خود البکس سمندر کے رائتے سے تندن کو بھاگ گیا۔ اسی روز بادشاہ طرفداروں کو اسکاٹمینڈ میں بھی ایک نایاں کامیابی طائبل ہوئی ا بس سے بیعدم ہوتا تھاکہ اسٹان مور میں جو کیجہ ہوا ہے اسکار باطل ہوجائیگا۔ آئرلینڈ کے کمیقولکوں نے جارس کے ساتھ اپنے عبدکو پورا کردیا اور اپنے سپاہیوں کولاکر آرگائل می آلدیا ، اور حب قرار داد سابق انٹروز نے المیند پینچکر قبائل حبتگ پر آمارہ کر دیا۔ بنی اس نئی فرج سے اسنے بقام بیرمیور " میٹا قیول" کی فوج پر حله كرويا اور نعياب جوكر برُكة ير قبضه كرليا - ايبروين كو فارت كرديا اور خود الزيرا من تهلكه والدديا - جارس جب مغروس

بالنششة تم بنغم

نیوبری واپس آیاتو اس خرکو سنکر وہ جوش میں گئیا اور خود لندن پر حملہ مراکتوبر کرنے کیلئے آمادہ ہوگیا ۔ لیکن ماسٹن مور کے فاتحوں میں سے اہل مواکتوبر کرنے کیلئے آمادہ ہوگیا ۔ لیکن ماسٹن مور کے فاتحوں میں سے اہل اسكاليند توويس أك كئے تھے، باقی فرجي أكے بركر جالس كے رائے میں بقام نیوبری جمع بوگی تفیں - کارنوال میں جن سیاہیوں نے اطاعت أُقبول كربي نقى البنين بير ميدانِ جِنگ مِن بميجديا عقاءً اور اس سے محتم فوج کو اور تقویت بوکئی تھی ۔ شابی سوارو کے صلے پارلینٹ کی صنوں کو توڑنے میں ناکام رہے اور الیکس کے سپاہی نے یودش کرکے اپنی ان توپوں پر قبضہ کرلیا جنیں وہ بہی جنگ میں صَائعُ کرچکے تھے اور شان کے ساتھ ان توبوں کو اپنی صفوں میں وابیں لاکر این شکست کی ذلت کو منادیا ۔ کرامویل نے اس موقع سے كال نح كا فائده الطایا مومًا كر ماریكا كے باعث وه اپنے تنها دستے سے کام زے سکا اور مینجیٹر نے اپنے افسروں کی التجاؤں کے باوجود حله کرنے سے انگار کرویا - البیکس کیلرح وہ بھی باوشاہ پر کال فَتَ حاصل کرنے سے جمجابت عقاء بیں چارس کو موقع مگیا کہ وہ اینی فوج کو آکسفورو کیطرف واپس لیجائے اور دوبارہ بے روک ڈوک اینے اسی شکست کے میدان میں نایاں ہو۔

بقام نیوبری کرامول اور لارو منجیسٹر کے درمیان جورودکد بوگئ تھی اس سے یقین نقا کہ جنگی کارروائیاں کوئی نئی صورت افقیار کرنیگی - درحقیقت بھی کو ابھی فانقاہ وسٹ منسٹریں دفن ہو زیادہ عرصہ بنیں ہوا تھا کہ انگلتان نے یوسوں کرلیا کہ ایک اوسے بھی زیادہ قابل شخص اسکی جانشینی کیلئے موج د ہے۔

بالتشتم حزومنتم مینخص فانح مارشن مور ( بین اولیور کرامویل ) تقا۔ وہ بنجنبروک کے ست عالی فاندان کرامول کے ایک گھرانے میں عبد الیزیری کے افتتام کے قریب پیدا ہوا تھا۔ ان کی جانب سے وہ ،سمیدان اور سنگ جان کا قرابت دار محا - کیمیرج میں اسے تھوڑ سے بی دن گزرے تھے کہ باپ کے انتقال کیوجہ سے وہ اپنی ہنگلان کی چھوٹیسی ظاندانی جائداد کی گرانی کیلئے چلاگیا۔ کچھ دنوں بعد است المنظمان كو جهود كر سنط آيوز مي زراعت شروع كردى -شخضی حکومت کے دوران میں ہم اسکی افتاد مزاج کا حال بیان كرجيكے بن كه وہ اكثر موت كے خيال ميں غرق رہنا تقا' اور يخبط اسی طبیعت تانیہ بنگیا تھا اور سکاری نے اسے اور بڑھاویا تقا - ليكن جب مطلق العناني كا دورخم بوكيا الموقت الى توت نه اینا زور دکھایا۔ اسکا باب اور اسکے تین چیا النریجہ کی آخری باليمنون ين شريك روچ تحد اوليور نوو سراليله كى باليمند مي نتخب موا تقا اور شهر كيمبرج نے اسے مختصرالعبد اور طويل العبد وولول بالمنتول من إينا قائم تقام بناكر بجيجا تقاله اس دوسري بالمينث كا ذکر کرتے ہوے ایک درباری سفلی وارک سب سے سے ہیے ہیں كرامويل سے روشناس كرتا ہے ۔ وہ لكھنا ہےك" ايك روزمي باسِ فاخرہ بہنے ہوئے صبح کےوقت دارانعوام میں آیا تو کیا دیکھنا ہو کد ایک تص کوا تقرر کررہا ہے جسے میں پہلے سے بيجانتا نبيس تقا - اسكا لباس بهت ساده عنا اور معلوم بوتا عقا کہ دیبات کے کس اناری درزی کا سیا ہواہے۔ اس کا تسیس بالنبشتم حزومتم

معمولی سیابوا تھا اور اہمی طرح صاف بھی نرتھا ' اور مجھے یاد آتاہے كر اس تيس كے محطر خون كى دو الك جمينشيں بھى يرى بورى منس-قيص كا كلا كار سے كم ي زياره رابنين عقا اسكى رايى مي بيانك ہنیں تھی ۔ اسکا قد بلند تھا' موار اسکی کمرسے لگی ہوئی تھی' بہرہ يهولا بوا اور سرخ عمّا ' أواز تيز اور كرخت عمّى اور تقرير من بوش ابلا بڑا تھا' لوگ کرامویل کی تعزیر شوق سے سننے نکے تھے گر است ابنی قرت کا اصلی المهار اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے نعاہد كرامويل كى كيا - خود اسك زمانے كے لوگوں نے اسے فولاد بازو" كينا شرع برنگید کردیا تقا۔ وہ اپنے ہی مرتب کئے ہوئے ایک وستے نوج کولیکر المِهِلَ مِن آیا م یونکه وه قدرتا ایک سیابی تفا اسنے الیکس کی فتاکا نقص فراً بی محوس کرایا اور بمیدن کو تمنیه کردیاکه" برغرب قالین بان اور مزدوری پیشہ لوگ اعلیٰ طبقہ کے اشخاص کے مقابلہ ہیں ہرگز الم نسكيل كے " استے بيرائے وى كه شاہى سواروں كى كاروانى كا جواب اگر ہوسکتا ہے تو عرف ندہی جوش سے ہوسکتا ہے۔ ، سیدن کک کو یہ تجریز نامکن العل معلوم ہوتی تھی گر کرامویل نے مشرقی صوبحات کیلئے ایک ہزار آومیوں کا جووستہ تیارکیا ووسکا سب " یکے نرہی " آوسیوں پر مشتل تھا ۔ اسنے جس کام کا عزد کیاتھا اس میں اپنی دولت بیدر بغ حرف کردی ۔ وہ لکھتا ہے کر ''ہیں کلم مِن ميرے محياره بدوسو ياوُند حرف مو كئے بين اسلئے مين اب ابني جائيداو سے مصارف عامر ميں بہت كم مدد دسكت بوں ـ اينے سادفي دو کیلئے میرے اس بہت کم روگیا ہے " اپنے آومیوں کی بات

744

د، سامیاد بوش کے ساتھ کہتا ہے کہ " میرے سیابی محبت کے بندے بی - ابن میں توہین ندیبی ، شرانجواری ، بدنظمی یا بدکاری کو فرا بھی وض نہیں ہے۔ انمیں سے جوشخص تھی قسم کھاتا ہے اسے بارہ بنیں تاوان وینا پڑتے ہیں " کرامویل نے اپنی اس نئی رجمنٹ میں یہی جد المنیں کی کورونی نیس نوگوں "کو جن جنگر رکھا بلکہ رہم و رواج نے انسری کے لئے اعلی خاندان ہونے کی جو شرط لگادی تھی اُسے بھی اس نے ترک کرویا ۔ مجلس صوبا ت متفقہ کی شکایات کے جواب میں اس نے لکھا تھا کہ مکن ہے کہ اس خیال سے ان توکو کو تکلیف ہوتی ہو کہ ایسے معمولی ادمی سواروں کے کیتاب مقسر کردیئے جاتے ہیں، بنتیک ذی عزت و اعلی خاندان انتخاص اگر ہی كام كو كرتے تو بہت ہى اچھا ہوتا گرسوال يہ ہے كه وہ كرتے کیوں نہیں، چو بحد کام کا انجام یا نا ضروری ہے اس کئے مسی کے نہ ہونے سے تو ان معولی ادمیوں ہی کا ہونا ایما ہے ا بہترین اشخاص وہ ہیں جو ضروریات پر صبر کریں ، اینے کام کو ایانداری وویانت کے ساتھ انجام دیں اور نجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی نابت ہو بھے " ان انفاظ سے ترامول کی طبیت کی کیفیت صاف میاں ہوجاتی ہے، وہ ایک مسلم سے بجائے ایک کاروان سیابی معلوم ہوتا ہے گر یہ اندازہ اسی وقت ہوگیا تھا ک اس کا خیال طبقہ اعیان ومتحفظین کیطرف ائل اور جنگ سے جرمعا شرقی انقلاب بیدا ہونیوالا ہے، اس کے متار کو وہ ایجی طرح سجعتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بے مبری کے ساتھ کہا کہ

إثبثتم جزوتفتم

ایک کیتان جو یہ جانتا ہوکہ وہ کس کئے لڑرہا ہے اور اینے اس فعل کو لیند کرتا ہو گر کسا نوں کے سے سادے کیرے پنے ہو دہ میرے نزدیک اس شخص سے بہتر ہے جسے تم ہوگ جنٹلین دشریف، کہتے ہو اور اس جنٹلین میں اس کے سوا اور خوبی نه ہو کہ وہ طبیعین کہلاتا ہے " اخر میں اس نے ا نے معولی انداز میں یہ بھی کہدیا،کہ یہ ضرور ہے کہ میں ایک فنٹلین کی عزت کرتا ہوں، اس کے اس انداز طبعت کا اظہار ایک اور حیرت انگیز جدت سے ہوا باوجو دیکہ اسے استفاوں سے سخت نفرت تھی اور اس نے حکومت کلیسا کے تغیر کیلئے شدید کوششیں کی تھیں گروقت آنے پر دوسرے یارلینٹی مرگره مول کیطرح کرامویل مبی جدید پرسبٹیرین طریقہ بر قا نے کرامویل اه ہوگیا ادر برسٹیرین اس سے بالکل راضی رہے۔ لارڈ منیمیٹر انرانی گردہ نے اسے اجازت ویدی تھی کہ وہ''مبطرح چاہے نوج سے کام لے " بیلی جو اسکاٹلنیڈ کا باشندہ تھا کراہویل کے متعسلق لکختا ہے کہ یشخص نہایت ہی ہوشمند ومستعد کار سرگروہ ہے، تمام لوگ اسے ایک بُر زور نہبی شخص سمجتے اور اس سے مبت کرتے ہیں " لیکن قانون کی مقرر کی ہوی عبادت سے انحرات كرف والول سے بربیٹرنیول كو بھى لاؤ سے كم نفرت نه تقی اور مبیا که بعد کو معلوم ہوگا عام عباوت سے اتفاق نه ترک والوں کا تناسب بہت بڑھتا جارہ تھا اور اس وجہ سے روا واری اور ازادی عبادت کے متعلق ان کے وعوے

بالثبتم حزوتبفتم

نے اس زانے یں خاص اہمیت مامل کرلی تھی۔ کرامویل سے اس معالمے میں بھی تخیل برستی سے کام نہیں لیا۔ اسے اچھے سیاہی اور ایھے آومیوں کی ضرورت تھی ۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں انہیں اس کی فوج میں مجگر لمجاتی تھی اس سے بحث نہیں کی جاتی تھی کہ وہ ۱۰ ندیندنٹ " دآزاد خیال ) ہیں، بينسا داصطباغي، بي يادديولان، مساوات طلب ، بي اضطراب نده برسبرین ان لوگول بر انا بیست دمای اصطباغ بعد بلوغ) اور انقلابی اغراض رکھنے کا الزام لگاتے تھے گر کرامویل نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دراگر اتم ان لوگوں سے موتوان کی وقعت کرلے گلو گے، وہ دو بارہ اصطباغ چاہنے والوں میں نهي بي بكد وه ايماندار اور سيخ ميسائي بي اور ده يه چاهتے بي كم إن كے ساتھ آوميوں كا سا برتاؤكيا جائے " جيساكم معاشقي تغیر کی نسبت وکر ہوچکا ہے، اس معاملہ میں بھی کرامویل کومیت جلد ضرورت سے مجبور کر دیا کہ وہ نریا وہ وسیع النظری سے کام کے . لیکن اس وقت یک وہ کلیسا وسلطنت کے اصول پر فور کرنے کے بجائے اپنی نئی رجنٹ کے کام میں زیادہ منفول تھا اور جس وقت اس کے سوار میدان کارزارمیں ا کے تو انہونے نابت کر دیا کہ اس جنگ میں ان کے سے سیاہی کہیں ووسری جگہ موجوو نہیں ہیں۔ جنگ کے نخشسہ ہونے پر ان کے سروار سے ان کی تشبت نخریہ کہا تھا کرروق یہ ہے کہ انہیں کہین مبی شکست نہیں ہوی " جنگ ولنیس میں دہ "مزامیر گاتے ہوئے" بہت اور لیکن شائر کو شاہی "فرج سے پاک وصاف کر کے مشرقی صوبوں کو نیوکیسل کے طرفدارہ کے مشرقی صوبوں کو نیوکیسل کے طرفدارہ کے خطرے سے آزاد کردیا ۔ مارسٹن مور میں انہوں نے ربوپرٹ کے سواروں کا مقابلہ کیا اور انہیں بھگا دیا ۔ نیوبری میں مرف مینجی کے سواروں کا مقابلہ کیا اور انہیں جارتی کے بالکل تباہ کردینے سے روک لیا ۔

اس رمبنٹ سے تیار کرنے سے کرا مویل سے اپنی انتظامی قوت کا نبوت ویدیا تھا ۔ ارسٹن مور میں اس کی نومی قابلیت عیاں ہوگئی اور جنگ نیوبری نے اسے سیاسی پیشیرد بناویا منجیسٹر سے مناقشہ ہو جانے کے بعد اس نے دارالعوام میں یہ کہا تھا ك اگر ہم اس ليت وسل مو ترك كر كے جنگ كى كارروائى كو زیا وہ عاجلانہ و پُر زور و موثر طریقے سے نہ چلا کینگے اور بر اظلم کے پشہ در سیاہیوں کی طرح جنگ کا تانا بانا بنتے رہی کھے توملک ہم سے برگشتہ ہوجائے گا اور پارلینٹ کے نام سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی " لیکن اس وقت جو افراد بر سرکار تھے النے اس سے زیادہ کار نمایاں کی توقع نہیں ہوسکتی تھی ۔ کرامویل نے ان کی سنبت صاف الفاظ میں یہ کہدیا تھا کہ وہ فاتح بننے سے ورتے ہیں " وہ چارتس کو پال نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ جائتے تھے کہ وہ مجبور ہوکر ایک آئینی إوشاہ کی حیثیت اختیار کرکے اور اس کے سابقہ انتیارات جس قدر بھی مکن جوں اس کے إتھ میں اتی رہیں قدیم وفاداری کے خیال سے بھی انہیں ندبذب کرویا تھا

عساكر جديره

اثنيار

وہ عدّار کہلانے سے بچنا چا ہتے سے نیوبری میں سیمبٹر نے بزدر بركها تما كد «اگر إو شاه كو شكست بهوجائے على تو بھى ده إداثاً ہی رہے کا اور اگروہ ہمیں شکست ویدے کا تو وہ ہم سب کو باغی قرار دیر پیالنی پر لٹکا وے گا ؛ اس خیال کے لوگوں کو کرامولی کا انداز بہت ہی پر خطر معلوم ہوتا تھا۔ زائہ ابعد کے لوگوں کا بیان ہے کہ کرامویل نے منجیٹر کا یہ جواب ویا تھا کرداگر جنگ میں باوشاہ سرے سامنے آجائے تو میں دوسروں کی طرح اس پر بھی ہے تا مل سپتول سر کرووں گا " فوج کے متعلق بھی وہ بدتوں بہلے یہ کھ چکا تھا کہ اس فوج سے فتح نہیں عامل ہوسکتی ۔ اب بھی اس نے اس امریر زور ویا کہ جب یک تمام نوج از سرنو مرتب نہیں کی جائے می اور ضوابط سخت نہیں گئے جائیں گے اسوقت کی انہیں یہ توقع نه كرنا چائے كر جس كام كو ده كرنا چائتے ہيں اس ميں انهیں کوئی نایاں کامیابی طامل ہوسکے تھی " لیکن اس أتظام جدید کا پہلا قدم یہ بہتا کہ عہدہ وار بدل وے جائیں ؛ اسوقت یک اراکین یارلینٹ ہی نوج کے عہدہ وار تھے، کرامویل کانون ادر وین لے ایک تجویز قانون ایٹار کے نام سے بیش کی تھی کہ نوجی و کمکی عہدہ وار پارلینٹ کی شرکت سے منوع قرار وٹے جائیں ۱۷ یک دت کک اس تجویز کی بڑی خالفت ہوتی رہی اور آخ کسی قدر ترمیم کے ساتھ منظور ہوگئی۔ گر زاندُ ابعد کے تائج سیاسی سے کا ہر ہوگیا کہ یہ نحافت بجاتمی

بالمضتم مزدتهفتم کیو کم نوج و پارلینٹ میں جو رابط قائم تھا وہ کمسل قانون سے بُوٹ گیا ۔ لیکن بروقت عام رائے کی توت کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اس قانون کے منظور ہو جانے سے انسکس مینیسٹر اور والر این جدوں سے ہٹ گئے اور ایک نئے سبہ سالار اعظم سرٹامس فیرفیکس سے سخت میں نوج کی ترتیب جدید بالتعجال تمام شروع کی حمی ، فیرفیکس نے یار کشائر کی مولانی جنگ ، نبشوچ کی فتح ، اور مارستن مور میں انہار بہاوری سے خاص شہرت ماس کرلی تھی ایکن درحقیقت فیرنکس کے پروہ میں کرامویل کام کرر ہا تھا ؛ اس نے میں اصول پر اینا رسالہ قائم کیا تھا اب اسی اصول پر «مساکر جدیده " کی ترتیب شروع کردی تھی ا سب سے مقدم كام يه تما كه بيس بهزار اياندار، انتخاص جمع مو جانيس-كامول ے کی ملے تھا کہ «نوب غور کر ہو کہ کن ہوگوں کو تم کیتان مقرر كرتے ہو اور كى لوگوں كو سوار بناتے ہو . تقور ف سے ایاندار آدمی ایک بڑے غول سے بہتر ہیں ۔ اگرتم بافدا اور ایماندار آدمیول کو کپتان مق*رر کرو گے* تو ایماندار اتفاص ان کا ساتھ ویں گھے" اس خیال کا نیتجہ یہ ہوا کہ نئی نوج کے جہدہ واروں میں ہر ورجے اور طبقے کے لوگ خلط لمط ہو گئے۔ اعلی عہدہ وارول کا زیاوہ حصہ امرا وشرفا سے مرتب موا تفا جس مي انتيكيو" كمربك ، فارنسكيو فغيلة، سِدُنَّهُ وفیرہ کے سے لوگ واخل ہیں ۔ لیکن انہیں کے بہلو بہ بیلو

بالبضتم جزوبهفتم

آیور اوگی (گاڑیبان) ریزرا (جازران) وغیرہ کے سے مہدہ دار بھی تھے۔ دوسرا نیجہ جو اس سے کم نہ تھا یہ جوا کہ جہدہ دار نیاوہ تر نوجوان تھے۔ اعلی عبدہ داروں میں کراسول کے انند بیند ہی ایسے عبدہ دار وسط عمر سے گذر جیکے ہوں! نیکس بیند ہی ایسے عبدہ دار اس کے اکثر کرنیل اس سے بھی کی عمر سوا سال کی تھی اور اس کے اکثر کرنیل اس سے بھی کم عمر تھے۔ ندائی منتلف کا اختلاط باہمی بھی کیم کم باعیت تعب نہیں تھا۔ اگرچہ بیدل سیاہ میں زیادہ تر تداد ایسے نوگوں کی تھی جو بجر بھرتی کے گئے تھے گر سواروں میں نوادہ تر بور مین تھی جو بجر بھرتی کئے گئے تھے گر سواروں میں زیادہ تر بور مین الدقائد التھائد النائل ہے۔

اس نئی فوج کی ساسی و ندہی خصوصیت بعد کو نظر آئے گی گر اس وقت تک ان کی تمام کوشش اس امر پر صرف ہور ہی تھی کہ جنگ کی کارروائی عجلت وزور کے ساتھ عمل میں آئے۔ فیر فیکس کے تیار ہوتے ہی کرامویل کی حکمت علی کو خود بادشاہ کی حکمت علی سے تقویت حاصل ہوگئی جبل وقت سے واقع نیوبری سے پارلیمنٹ کے صلح پینداور جنگو فریقوں کو جدا کر دیا تھا اسی دقت سے اسکا نمینڈ کے کمشنر اور دارالاوام کے اکثر اراکین سے یہ دائے تائم کرلی تھی کہ کلیسا وسلطنت میں انقلاب کے روکنے کی مرف تیں صورت تھی کہ چارکس سے معاطلت کے طے کر لینے یہ صورت تھی کہ چارکس سے معاطلت کے طے کر لینے یہ دور دیا جائے۔ وونوں جانب کے امورین

16.

بالثثتم حزومفتم

ہ مقام اکبرج ملخامے کے شرائط طے کرنے کے گئے جمع ہوئے گر پارٹس کو جن مراعات کی توقع تھی ان سے موسم بہار میں یکبیک اگا· كرديا كيا - اس لن بخيال خود ياسجه ليا تقاكه نترتيب جديد سے یارلینٹ کی فوج نتشر و تباہ ہوگئی ہے۔ عین اسی وقت مأنشروز۔ کی تازہ کا میابیوں کی خبر آئی کہ اس سے مارکولیس آرگائی کی فوج کو الط دیا اور ازُوْر تو تی کو فتح کرلیا ہے۔ انظروز کے لکھا تھا کہ مسوسم مرا كي فتم بوت بوت اس قابل بوجاول كاكه ايك جبرار نوج کے ساتھ اعلی حضرت کی مدد کو ماضر ہوجاؤں ا اس سے جنگی فرنتی کو غلبہ حاصل ہوگیا اور ماہ مئی میں بادشاہ نے شال کی طرف کوچ کردیا۔ کیسٹر منحر ہوسی ، جیسٹر کا عاصرہ الله ویا گیا، اور شالی صوبہ جات نظرے میں پڑ گئے تاآنکہ فیرکیس رجو اپنی مرضی کے خلاف اکسفورڈ کے محاصرے میں مشغول تھا، عجلت کے ساتھ بادشاہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ تانون ایت ارک باوجود پارلمینٹ نے کرامول کو یہ اجازت ویدی تھی كه وه كيم ونول اور ايني فهدے بر قائم رہے ، وہ بھى اسوقت فرنیکس سے آلا، جب کر وہ باوشاہ کے قریب بہنے گیا تھا' نوج نے اس کی آمدید بڑی خوشی سائی۔ دونوں فوس التھیں مے شال مغرب میں نیزتی کے تمریب ایک دوسرے کے مقابل موئیں ۔ بادشاہ کو اونے کی جلدی تھی ۔ اس سے کہا کہ میرے معا لمات کی حالت اس وقت سے زیا وہ بہتر کمبی نہیں تھی ا شہزادہ رہویت میں اپنے اموں کی طرح لڑ نے سے لئے بتھرار

مهم اسر حوان

1575

بالثبثتم جزوبهنم

تما۔ دوسری طرف کرامول یک کو نوجی نظر سے اپنی اس نو ترتیب فوج کی کامیابی میں فٹک تھا۔ ابتہ نہی جوش سے نتح کا یقین متنکم کردیا تھا۔ اس نے جنگ کے تھوڑے ہی زبانہ بعد لکھا تھا بُنْ مِنْ جَنْكُ نَيْرِ بَى كِي متعلق صرف اس قدر كبه سكتا هول كه جب میں انے وکھا کہ وشمن کی سیاہ بہاوران ترتیب کے ساتھ ہاری طرف بڑہ رہی ہے اور ہاری ناواتف جماعت اپنی حالت ورست کرنے کی نکر میں ہے ، اور سید سالار نے مجھے تمام سوارو کے مرتب کرنے کا عکم دیدیا ہے اور میں تنہا اس کام ایس مشغول ہوں تو میں اس کے سوا کھھ نہ کرسکا کہ فتح کے یقین کے ساتھ نحندہ روئی سے نداکی حد وصفت کروں کیونکہ خدا ایک فیر موجود شے کے فرایع سے موجود چیزوں کو معدوم كرسكتا ہے أ مجھ اس كا پورا يعين تھا اور خدا نے ايساہى کیا کا جنگ کی ابتدایوں ہوئی کہ ریوپرٹ سے پہاڑی پر ایک سخت حل کیا اور جو بازو انرین کے تحت میں اس کے تقابل تما اسے درہم برہم کردیا۔ دوسری طرف بادشاہ کی پیدل فیج ایک فیر کرنے کے بعد بندوقوں کو لاٹھیاں بناکر اس شدت کے ساتھ فیر فیکس کے قلب فوج پر علا آور ہو لی کہ باوجود سخت جدو جهد کے اسے آہتہ آہت وبنا پڑا "لیکن کرامویل کے وستہ فوج سے میسرہ پر فق ماصل کرلی تھی ۔ ایک ہی حلمدے لینگیل کے شالی سواروں کو شکت رے دی وہ ماسٹن مور میں بھی کرامول کو بیٹھ د کھا چکا تھا۔ کرامویل نے اپنی نوج کو ا بائت م بزوہ فتم

پوری طرح قابو میں لیکر عین اسِ وقت بادشاہ کے بازو پر مله كيا جب وه برطرح كامياب هوتا نظر آر إ تفا - باوشاه کی فوج کفوط کے اصطراب اور اس کے میدان سے فرار، ہونے سے گرامویں کو اور مدد ال گئی۔ ریویرٹ کی نوج۔ تعاقب سے تہک گئی تھی وہ جب اپنی نوج کو لیکر پلٹاتو یار آس نے حالت مایوسی میں اپنے سواروں کوددایک مزید مله " کے لئے لکارا ، گرسب لا ماصل رہا ، جنگ کا فاتر ہوچکا تھا ، تونیانہ ، سامان جنگ ، شاہی کا غذات یک فاتح ك إلته آگئ عقم لا يائخ جزار آوميوں نے اطاعت قبول کرلی ، صرف دو ہزار آدمی پاوشاہ کے فرار میں اس کے ساتھ رے - اس ایک ضرب سے بالکل جنگ کا فائد ہوگیا۔اوہر جنگ کی سرحد پر سراسیمہ بھررہا تھا، اوہر نیرفیکس نے مجلت کے ساتھ سمرسٹ شائر میں برائج لنگیورٹ کی شاہی فوج کو شہرم کرویا۔ تکسیتہ کی ایک مسیح سے اسکا کمینڈ پر کھ دیر کے لئے بانٹروز کا تسلط ہوگیا تھا اور اس تاریک وقت یں جارتس کے ول میں امید کی ایک جملک پیدا ہوگئی تھی ۔ گر برسش کی یارلینٹی نوح کی ا فا عت قبول كرك المراب الرجيشرك خلاصي كى كوشش مين، مارکس کی آخری نوج کے نتشہ ہوجانے سے بعد بنی یہ نبر آئی که «مارکونش اخطم » کو تلکیمو میں ناقابل تلافی برمیت اٹھانا بڑی۔ باوشاہ بالحل تباہ ہوگیا۔ اس موقع بیر ایک

تر ۱۹۲۹ مبرکست

تارنخ انگلتان حقرسوم 794

چھوٹے سے واقع کا وکر بیمل نہ ہوگا جس سے دونوں جانب کے توگوں کا انداز طبیت بہت اچمی طرح معلوم ہوجاتا ہے اركونس وتبيت تام زمانه جنگ مين، بيزنگ مأوس يريامرد کے ساتھ جا رہا ، کرامویل سے جب اس مقام کو سرکیا ہے تو آغاز حلہ سے پہلے وہ بہت دیر یک خدا کی عبادت میں مشغول را و و فیستر اس نطے کے سامنے تاب مقاومت نہ لاس کا اور آخر یہ دلیر بدل گرفتار ہوگیا اور اس کے مکان میں ماگ لگادی گئی ۔ ایک طاضرالوقت بیورٹین لکھتا ہے کہ جسب وہ محرفتار مبوکر آیا تو اس نے 'جوش میں اگر کھا کہ تمام أنگلتا میں بادشاہ سے لئے بیزنگ باؤس سے سوا اور کوئی مگر باتی نه ربهی تب بھی میں وہی کرتا جو مینے کیا اور آخر وم کک اس کی حفاظت میں نابت قدم رہتا ،، اس نے یہ کھکر اپنے ول کو تسلی وی کردبیزنگ اِنُوس ،، کا لفظ و فاداری کے مراو ہوگیا ہے ۔ لیکن چارلس اس مسم کی وفاداری کا مطلقاً اہل نہیں تھا۔ نیزنی میں اس کے کاغذات کے گرفتار ہوجائے سے آزلینڈ کے کیتہوکلوں کے ساتھ اس کی سابقہ سازشوں کا ثبوت ال چا تھا کہ اس اثنا میں پارلینٹ نے اس کے ایک نے معاوے سے انگلتان کو آگاہ کیا جس کی روسے اس نے اہل آٹرلینڈ کے تمام مطالبات کو قبول کر کے ان کی فیر جانداری کے بجائے ان کی اطاعت ماصل کی تھی نیکن اس شرم ناک کارر دانی ہے اسے کیھ نفع ندیمینیا کیؤی

إنجت عرزوتهمتم آئر تیند مرکبه بهی در دلیکتا تما اس کا وقت گزرگیا تھا۔ استوت یک ہو کھ تھوڑے بہت سیابی چارس کے پاس مجع تھے وہ سلاماللہ کے موسم بہار میں گھر کر تباہ ہو گئے ۔ان سیابیو مے امیر، سرمیکب الیکی نے اپنے فاتحول سے ترشروی سے ساتھ یہ کہا کو اب تہارا کام ختم ہوچکا ہے کچھ ونوں کھیل ۔ كوولو بهرتم آبس بي مين الو مرو مح،..



﴿ اسمناو ۔ اساو زیادہ تر وہی ہیں ہو پہلے ذکور ہو پکے ہیں البتہ کیرندُن کی تعنیف جو زائد جنگ کے لئے بہت تابل تدر تھی ہی موقع پر بجنچکر ہے نطفت اور بہک ہو جاتی ہے ، یہ بھی سوءِ آفاقی ہے کہ جس زائے یں کرامویل کے خطوط کی سب سے زیاوہ فرورت تھی اسی زائے یں کرامویل کے خطوط کی سب سے زیاوہ فرورت تھی اسی زائے یں ان کی تعداد بہت گھٹ گئی ہے ، گر اس کے ساتھ ہی لڈلو اور و انٹ قال کے تصافیعت اور ہولی اور یوبیس سے پر جش دولیرائ تذکرے نہایت اہم کام انجام دیتے اور بہولی اور یوبیس کا ایک اور بہولی کی متعلق اس سے جد کے آخری دو برس کا ایک تذکرہ مصنفہ مرقامس ہربرٹ موجود ہے ، برنی کی تعنیف سونج ارکان تذکرہ مصنفہ مرقامس ہربرٹ موجود ہے ، برنی کی تعنیف سونج ارکان خاندان تھٹی، اسکا لینڈ کے ساطات پر بہت روشنی پڑتی ہے ۔ یہی کیفیت کا اسکا لینڈ کے ساطات پر بہت روشنی پڑتی ہے ۔ یہی کیفیت

إثثتم خروبتتم

سرمیز شرز ی دو یادگار طرال اسکاللیسند، Memoir of the Scotch Invasion ارتبال سکاللیسند، کی ہے میں آوادی کی کیفیت اور قرقه انڈ پندنٹ کے ابتدائی مالات مشریس اسکالی سے مالات مشریس کی ہے۔

ین ملین کی سوانح عمری بلد سوم میں بیان کئے ہیں۔ کم فاند جلی کے عتم ہونے کے بعد ایک عجب پریشانی کا زمانہ بش آتا ہے عبل کی تفصیل بہ طاہر ہے نطف دناگوار معلوم ہوتی ہے گر انگلتان کی تاریخ ما بعد پر اس کا اثر خود جنگ سے بھی زیاوہ پڑا ہے۔ وہ أنگلتان جدید جس کے خیالات دحینات حقیقتاً اس وقت انگریزوں میں نظر آرہے ہیں ، فق نینرتی ہی کے وقت سے شروع ہوتا ہے ، اگرچ اس وقت اس کا اثر بہت وصند حلا معلوم ہوتا ہے۔ پرانے طور وطریق خاموشی کے ساتھ فنا ہو گئے جس وقت اُکیٹلے نے اپنی تلوار حوالہ کی ہے ، تو اس کے قول کے موافق "کام پورا ہوگیا تھا" یہ وہی کام تھا جس سے گئے کئی سلوں سے طریق پروٹ ٹنٹ کی عابت میں ندہب کیتھولک کے خلاف جدو جہد ہورہی تھی اور آزاوی عامہ کے اصول کے گئے مطلق العنان حکومت سے نبرو آزمائی جاری تھی۔ شا إن استيورث نے اس سمے بعد اپني سي بہت كومششيں كين مكر جهال يه ان معاملات كا تعلق تها انتكلتان المينان سے ساتھ اپنی روش پر جل را تھا۔لیکن اس برائے کام مے ختم ہوتے ہی ایک نیا کام شروع ہوگیا۔ وہ آئینی وندیبی مباحث جو اب یک کسی ندکسی حیثیت سے معرکت الآرا سسائل نے ہوے ہیں، نانہ جنگی کے اختتام اور باوشاہ کی موت کے

المتتم بزواتم

ورمیانی زانه میں بیدا ہو چئے تھے اس وقت سے انگلتان کی معانفر سیاسی اور ندہبی زندگی جن جن فریقوں میں منقسم ہوگئی ہے انہیں ارئہ بندن اور برسبیرین ، وہگ اور ٹوری ، لبرل اور کنسرویٹو، جس انم سے چاہیں یاد کریں گرید فریق فوج ویارمین کی نخاصمت ہی کے دوران میں باقا عدہ طور پر قائم ہو چکے تھے ۔ اسی زرانے میں ادلاً وہ جد و جبد شروع ہوئی جو اب یک ختم نہیں ہوئی ہے ، یہ کشکش ایک طرف سیاسی روایات تعدیم اور سیاسی ترتی اور دومری طرف ندہبی آزادی کے درمیان جاری ہے ۔ طرف ندہبی آزادی کے درمیان جاری ہے ۔ طرف ندہبی آزادی کے درمیان جاری ہے ۔

دحقیقت یہ ندہبی ہی کشکش تھی جس سے سیاسی کشکش کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا ، ہم ویکھ چکے ہیں کہ الیز بیٹھ کے وقت یں ایسے فرتے بیدا ہوگئے تھے جو پر سیرین کی طرح سے مرن یہی نہیں چا ہتے تھے کہ کلیسا کی حکومت میں تغیر کیا جانے بکہ وہ کسی توی کلیدا کے نیال ہی کو سرے سے بالحل سمجنے تھے اور اس امر پر مصر تھے کہ ہر جا فت کو اپنے عقائد دفیاوات یں کائل آزادی عاصل ہونا چاہئے۔ لیکن ملکہ کے عہد سے ختم ہوتے ہوتے یہ بیردال براول تقریباً ناپید ہو میکے تھے ۔ ان منون میں سے کچے لوگوں نے بالنیڈ میں بناہ کی تھی جن میں ور باوزائرین ،، کی جاعت خاص طور پر مشہور ہے لیکن ان کے زیاوہ عصے نے واروگیر کے باعث دوبارہ کلیسیائے عام سے اتفاق كربيا تعا - بيكن لكمتا في كديد جن لوكول كو بم يروال براؤن کہتے ہیں وہ اپنے بہترین زمانے میں بھی احمق وبتذل

البضتم جزوبتتم

استشخاص سے زیاوہ نہیں تھے، جو کک کے گوشوں میں اوہر اُوہر پڑے تھے ۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کا علاج مناسب ہوگیا اور وہ اس قدر دبا دئے گئے ہیں کہ اب کمیں ان کا وکر ہمی سننے ين نبين آتا ك ليكن جب اليب اسقف اظلم بود اور اس سين نرم روش انعیار کی تو فورا ہی یہ منحرف پناہ مخزیں ، بھر ڈریتے مُدن انگلتان میں آنے لگے . إلینڈ کی جلا ولنی کے زمانے یں ان کا خاص گروہ صرف اس امریر قائع رہا کہ وہ اینے طریق پر آزاد جماعتوں کو ترقی ویتا را اور ہر جماعت بجائے خود ایک ممل کلیسا بن حمی اور بعدیں ہی ہوگ انڈینڈنٹ کہلانے گئے۔ لیکن ان میں سے ایک مجمولے مروہ نے عام کلیسا سے بہت ہی تباین مقیده اختیار کرایا تفا، خاص کر ان کا یه عقیده سب نخالف تما كه بالغ انتخاص كو اصطباغ دينا چائے اور اسى عقيد کی وجہ سے ان کا نئیڈن کا ممنام مروہ بیشٹ : اصطباغی، کے نام سے مشہور ہوگیا۔ ان دونون فرقوں نے جیمنر کے وسط مکومت یں تندن میں اپنا ایک کلیسا بنا لیا تھا۔ گر مارتس سے جد حوست میں لاؤ کے تشدہ سے ان کے نیالات کو بڑھنے نہ دیا اور اس وقت یک اس ۱۰ شیندنش "گروه کی طرف کسی کو التفات نیں ہوا ، جب کک کویل امہد پارلینٹ کے اجرا کے وقت ہیں پیٹرز کی سردگی میں تارکاں ولمن سے ایک ببت بڑے گروہ نے نیوانظینڈ سے واپس آکر ان کی تعداد میں یکایک اضاف نہ کردیا ۔ البرن اور برش سے بہت جلد یہ اعلان کردیا کہ وہ اسی

نبه سے بیرو میں جے انیوانگلیند کا طریقہ" کہا جا تا ہے - اورایک ہی برس بعد صرف لندن میں إلفاظ اسقف آل وان فرقول كى یار کوری جاعتیں بن گئیں۔ ان کے رہبر بھی ایسے تھے جو نماص انہیں سے لئے موزوں تھے ، موجی ، ورزی ، ندووز ، اور اسی مسم کے والیں لوگ ان کے بیٹیرو بن گئے تھے ،، کیکن ندہبی تطر سے اہمی اس تحریک کو کوئی اسی اہمیت نہیں حاسل ہوئی تھی، بیکسٹر نے اس زماھے یں فرقہ انڈینڈنٹ کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا، ملتن اپنے ابتدائی رسالوں میں ان سے اثر کا مطلق اظہار نہیں كرمًا، كليسائي مجلس وسٹ منسٹر ميں ايك سو پانچ يا درى موجود تھے مران میں اس کا ایکی شنل (جماعتی) خیال سے پاوری صرف پانچ تھے اور یہ پانچوں بھی النیڈ سے والیں آئے ہوے ہوگوں میں سے تھے۔ سرا اللہ میں اللہ ف کے ایک سو بنیں یا ور بو یں سے صرف تین کی نسبت یہ شبہہ تھا کہ اِنِ کا میلان اس جاعتی فریق کیطرف ہے، در حقیقت چارنس سے کشکش شروع ہوتے ہی ندمہی آزادی میں نئی وقتیں بیدا ہوگئیں۔ یم اور اس کے شرکانے کاریے جو جدوجہد شروع کی تھی اس کا مقصود جسطرت پرسیٹینی سعا لات سیاسی کا تخفط تھا اسی طرح اس کوشش میں سالل انگلشان ندہبی کا تخفظ بھی پیش نظر تھا ۔ ان کا قطعی مقصور یہ تھا کہ کلیسائے انگلستان کی جو مالت الزمیقہ سے زمانے میں تھی اسکو اسی مالت یر لایا جائے ، اور لاؤ وویگر مقتدایان وین کے پیدا کروہ بدعات و تغیرات سے اسے پاک کیا جائے۔ پارلیمیٹ

میں زیادہ ارکان ایسے تھے جو خود کلیا کے نظام عکومت اور مقاید یں کسی قسم کا تغیر الپند کرتے تھے گرجس مجبوری سے دو نول ایوانہائے پارلینٹ نے محدد میثاق کو قبول کیا اس کے دجوہ

یہ تھے کہ اساتفہ نے اپنے انتیار اور اپنی آمدنی میں کسی تسم ی کمی منظور نہیں کی ۔ اسقنی مکومت سے مخالف فریت کو ترتی ہوتی جاتی تھی، سیا سیات کی طرح ندہب میں بھی اتحاد کر کے اہل اسکالیننڈ کی امداد حاصل کرنا ضروری تھی اور سب سے برا بکریہ کہ اساتفہ کی سیاسی روش کے باعث قدیم انتظام ندہبی کا تاکم رکھنا نامکن ہوگیا تھا اور اس کے بجانے کسی جدید انتظام کا ہونا صرور تھا۔ نیکن اس زانے میں انگریزوں کا بیشتر حصہ ایسا ہما کہ جس پر پرسبرینی طریقے کے اختیار کر لے لئے کا زیادہ اثر نہیں پر سا تھا؛ چند ہی افراد ایسے تھے جو عقیدة اساتفه کی ضرورت کو تسلیم کہتے تھے اور اس طرح کا تغیر مام طور پر اس وجہ سے پند کیا طیاکہ اس سے کلیسائے انگلتان کو کلیباے اسکالمیند اور براغلم کے اصلاح شده کلیسا وس سے زیادہ قرب ماصل ہو جائے گا۔ لیکن تظم ونسق میں جو کھی تغیر ہوا ہو یہ نیال کسی کو نہیں تھاکہ یہ کلیسا اب کلیسائے انگلتان نہیں رہے گا اور اس سے اپنے اس حق کو ترک کرویا ہے کہ عام توم اس کے معین کروہ طابق عباوت پر کار بند ہو کسی متازشخص نے اس امر پر مطلقاً افترا بنیں کیا کہ سلطنت کے ساتھ کلیسا کے تعلق ، اس کے طقہ اثر یں تمام اگریزوں کے واض نہ ہونے، اور عقاید وجاد سے

بالشيشتم جزوبهتم

طریق معین کرانے کے متعلق ، جو نیال شا إن میوور کے زمانے میں تائم ہوچکا تھا اس میں کوئی فرق آگیا ہے۔ درحقیقت اس خیال کی نبیاوجن حیات پر بنی تھی وہ باوشاہ کی ابتدائی مدوجہد کے واقعات سے اور قوی ہوگئے تھے۔ تاریخاندروایات کی توت ، انحان زہبی سے سلطنت کو خطرہ ، انگریزوں میں تفسسم وترتیب کا ب صد سیلان اور بدعات، سے ان کا تنفر، ندہبی معاملات میں لاپروائی کو ندموم سممنا، یہی وہ حیات تھے جو اس امر کے مرک ہوے کہ جنگ کی مشکلات کے دوران میں ہمی یار لینٹ برابر نظام کلیسائی کے طریق جدید پر زور ویتی رہے ؛ علمائے ندہبی کی ایک مجلس سی کا ایک مجلس سی وسٹ منسٹریں طلب کی [ وسٹ سیرک گئی اور وه پایخ برس یک دو پروشلیم منزل // میں اجلاس کرتی رہی اسمادا۔ ۱۹۸۸ م یه مجلس اس کام پر امور جوئی نتمی که عقاید پر نظر نانی کرے ، اقرار ندمب کا طرایق معین کرے اور عبادات عامہ کے لئے ایک بدایت نامہ تیار کرے۔ اس کے ساتھ کلیسا کی حکومت کے لئے ایک تجویز بھی مرتب کی گئی اور مر دو ایوا نہائے پارلینٹ نے متعدد توانین کے ورایہ سے ان تجاویز کو منظور کرلیا۔ نظام کلیسا کی جو بچویز مرتب ہوئی تھی اس میں اسکالینڈ کے طراقہ سے مرت اتنا فرق تما کہ پارلینٹ نے کلیا کی تمام مدالتوں اور مجلسوں کے اوپر ایک بالاوست ملکی عدالت مرافعہ مقرر کروی تعی اور یه ایک نمایاں اضافه تھا۔

اگر یہ تغیر اس وقت کیا گیا ہوتا جب ارکان وارالعوام نے عقاید کی آزادی

سنٹ ارگیرٹ کے گرما میں ہاتھ اٹھا اٹھا کردوجدد میثات ،، کی قسم کھائی تھی تو تمام قوم نے اسے قبول کرلیا ہوتا لیکن جب بنگ کے نقتم ہونے کے بعد اس کا شیوع ہوا تو توگوں نے اسے کسی اور ہی نظر سے و کیما ۔ باوجو دیجہ پر سبیرینی طریقے کے تیام کے لئے پارلمینٹ نے بے وربے رائیں وی تھیں،اس ير مبى اس كا استحام صرف كندن ولينكا شاير ميس بوسكادايك طرف علماے ندہبی دیروشلیم منزل " میں عقاید و فباوات کے اکا کا منصوبہ تیار کر رہے تھے دوسری طرف منحرفوں کی توت براہتی جارہی تھی۔ چارتس کے ساتھ جنگ وجدال کی مقیبت میں نرہبی روایت کے بجائے شخصی تقیدے کو زیاوہ تقویت کال ہوگئی تھی۔زیانہ کا انداز ہی یہ تھا کہ ندہبی خیالات میں غیرممولی جرئت وولیری پیدا ہوجائے۔جنگ شروع ہونے کے چار ہی برس بعد ایک ہیبت زوہ رسالہ نوایس سے شمار کیا تھا کہ تانون کے على الرغم سولد فرقع موجود بين الان جا عتول مين الرجد ببت مجمد اخلافات تھے گراس ایک امر میں سب ایک زبان تھے کہ عباوت وعقیدے میں کلیما اور اس کے یا وریوں کو وال دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ملکن یک سے پرسیٹرین خیال کو ترک کردیا تما وہ لکعتا ہے کرانٹے برسبٹرین اب وہی برائے یا دری ہی، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں سنے کچھ زیاوہ باتھ یا وُں بھیلاوے ہیں '' اس جاعت بندی نے بہت جلد مالات جنگ پرعلی اثر وان شروع کیا کیو کرمی گروہ پر خصوصیت کے ساتھ اس نئی

بالمضغم جزومشم

ندمبی آزاد ی کا سووا سوار تھا وہ وہی گروہ تھا جس کی ہمت و مرواعی بر پارلینٹ کی کامیابی کا بہت کچھ انحصار تھا۔ ہم اویر وکھ چکے ہیں کہ کرامویل نے جن کانتشکاروں سے اپنے سواروں کی بنی جماعت تیار کی تھی:ان میں یہ ندرہبی جوش بھیلا ہوا تھا اور ان جاعتی اشغاص کا فوج میں تجرتی کرنا قدیم اتحاد عبادت کی بہلی بانسابط خلاف ورزی تھی۔ورحقیقت کاشتکاروں کے یہ خیالات . نوو اس کے خیالات نہیں تھے ۔ کرامویل نے دوجہدو میثاق " پر وستخط کئے تھے اور کوئی وجر نہیں ہے کہ اس نے پرسبٹرینی عقاید کرامول اور اور اس سے کلیسائی انظام سے منحرف ہوجائے کی صلح دی ہو۔ مداداری اس نے اس معاملہ میں جو پہلا قدم اٹھا یا وہ محض عملی ضرورت سے تھا؛ وہ فوجی ضروریات سے مجبور تھا اور اس نے اپنے ول میں اس کی یہ توجیہ کرلی تھی کہ'' ایماندار'' آومیوں کے ساتھ ہدروی ضروری ہے اور ایک مبہم سایہ خیال بھی پیدا ہوجاتا تھا کہ تمام عیسائیوں کے درمیان کامری عباوت و عقاید سے بالا تر ایک عام اتحاد ہونا چاہئے ولیکن پرسبیرنیوں کی توت اور ان کے اعتراضات نے اسے مجبور کردیا کہ وہ اس رواواری مے معاملہ میں اور تیزی کے ساتھ قدم آئے بڑائے۔ جنگ ارسٹن مور کے قبل کرامویل نے لکھا تھا کہ ووسلطنت لوگوں کو اپنی خدمت کے واسطے متحب کرتے وقت ان خیالات کا کاظ نہیں کرتی ۔ صرف اتنا کانی ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ سلطنت کی نعدمت کرنا چاہتے ہیں " ارسٹن مور کے

بالبث م جروشتم

واقعہ سے اسے اور زیادہ یہ خیال بیدا ہوگیا کہ پارلیمنٹ کو مجبو كيے ك دو كم سے كم ان وضحرفوں " كے ساتھ روا دارى كا برتانو کرے اور اس میں اسے اس صدیک کامیابی موئی کہ اس امول کے نفاذ کے ورائع سویخنے کے لئے دارالاوام نے ایک کمٹی مقرر کی ایکن اس کی ان کوششوں سے آخر بیورٹیوں کے بیشتر حصہ میں قدامت پندی کا خیال جوش زن ہوگے اولندن کے یا دریوں نے سم اللہ میں لکھا کہ دد ہم اس روا داری کو نفرت وحقارت کی نظر سے و مکھتے ہیں جس کے لئے استدر کوسسٹیں جورہی ہیں " اور لندن کی مجلس بلدی نے پارلینٹ میں <sub>ی</sub>ہ مذخواست بیش کی که '' بلا روورعایت " تمام فرقوں کو مثاویا جلئے نے وہ پارلمینٹ بھی مستقلاً تدامت پیندی پر قائم رہی گر واقعات جنگ کا مقتضی یه تھا کہ ندہبی آزادی مائز ارکھی جائے، الیکس اور اس کے پرسبٹرین سپاہی شکست پر شکست کھاتے علے ماتے تھے ۔ فوج کی ترتیب مدید کے لئے دارالعوام لے دارالامرا کے اس مطابے کو مشرد کردیا تھا کہ نوج کے افسر وسیا ہی' عہد و میثاق " کا حلف اٹھانے کے علاوہ اس کا تبعی اقرار کریں کہ'' وہ مکومت کلیسا کے اس طریق کو قبول کرتے ہیں جسے ہر دو ایوانہائے پارلینٹ نے منظور کیا ہے " نیزنی کی فتح کی وجہ سے محض رواواری سے گزر کر ایک اور رسیع تر سوال بیدا ہوگیا در امول سے میدان جنگ سے صدر دارالوم کو لکھا تھا کہ'' ایا ندار آوسیوں سے اس جنگ میں وفاواری بالثبث م وبيشم

کے ساتھ آپ کی خدمت انجام دی ہے ' یہ قابل اطمینان انتخاص میں میں ضدا کا واسط دے کر آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کا ن کو بد دل نے کیئے۔ جو شخص اپنے ملک کی آزادی کے گئے اپنی جان کو خطره میں اوالتا ہے ، میں سجمتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان كى أزادى كے لئے بھى ندا پر بھروسد ركھتا ہے" برسكل كى تسخیر نے اسے یہ ہمت ولائی کہ وہ اور زیاوہ واضح طور پر اس بنٹے اصول کا اعلان کرے نے چنانچہ اس نے لکھا تھا کہ' بہا ں پرسبشرین اور انڈینڈنٹ دونوں میں عقیدے وعباوت کا ایک ہی سا جش ہے ان کی ماضری اور ان کے عل کی ایک ہی کیفیت ہے، یہاں وہ سب محے سب متفق ہیں اور ان یں کوئی فرق نہیں ہے ، افسوس ہوگا اگر دوسری جگہ عالت اس کے خلاف ہواجو لوگ صاحب ایمان ہیں حقیقتاً وہ سب متحد ہیں اور یہ اتحاد روحانی و باطنی ہونے کے باعث اور بھی زیادہ قابل قدر ہے ۔ رنگیا اتحاد ظاہری جسے عام طور پر اتحاد عباد<sup>ت</sup> کہاجاتا ہے تو ہرمیسائی امن والان کے خیال سے اس پر غور کرے گا اور جہاں کا اس کا ایاں اجازت وے گا اسے قبول کرے گاہو لوگ ول سے ہارے ہمائی میں ان پر ہم عقل ورائے کے سوا افرائمی نشے کا وہاٹو نہیں کوالنا يا ميتے "

راسویل کے ب وابع کے اس طرح سخت ہوتے جانے پارکس آور کی وجہ یہ نظر کی اشتعال انگیز حرکثیں برابر پرسٹیرین

بالمبشتم جزوزشتم

بر ہتی جاتی تھیں ایو ما فیو می دونوں فرقے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے جاتے تھے برسبٹرین پادریوں کو اس امرکی سخت شکایت تھی کدر جماعتی گروہ " بر متا جا رہا ہے اور یہ لوگ اس رواواری سے بیزار تھے جو بلا منظوری قانونی علی طور پر قائم ہوگئی تھی اسکالمینید کی فومیں اب یک نیوارک کے سامنے موجو و تھیں اور اسکا تمنینگر برابر اس امر پر زور وے رہا تھا۔ کہ «مجدو سیٹاق ، کو عمل میں لا نا چاہئے اور اتحاد ندہبی ہمہ گیر طریقے پر نافذ کرنا چاہئے۔ دوسری طرف سربیری دین یه کوشش کرر ا تفاکه پارلینگ سنحتی كوكم كرك اس مقد كح صول كے لئے مناه پرستوں کی خالی جگہوں پر دوسو تیس نئے ارکان یارلینط میں واخل کراے تھے، اور ان میں سے آٹرٹن اور اور ایگرنن سڈتی کے سے متاز انتفاص انڈینڈنٹ کی تائید کی طرف مائل تھے؛ لیکن ندمبی داروگیر کی منحی کے رکے رہنے کا اصلی سبب ورفساكر جديده " كا اثر تها ـ اور كرامويل اس كا نفس اطقه تماك اپنی قسمت کی تباہی کو دیکھکر جارتس نے مستعدی کے ساتھ دونوں فریقوں سے سازشیں شروع کیں اس نے وین اوراندینو سے آزادی ندمبی کا وحدہ کیا اور اس کے ساتھ ہی یارلمینٹ اور اہل اسکالینیڈ سے بھی مراسلٹ کرتا رہا . فیرفیکس سے انسٹورڈ کی طرف بڑمنے سے اس کے ان مراسلات مین اور عجلت پیدا ہوگئی ؛ اپنے اس آخری مامن سے علکر چارکس کچد ونوں بے سرو یا اوہر اُوہر پیرتا رہا، اس کے بعد اسکالمینڈ کی شکرگاہ

یں جا بینی لارڈ کیول سے اسے معتنم جا نا اور فوراً ہی باوشا و کو جالس اہل نے ہوے نیوکسل کی طرف بیٹ علیاداس نئی صورتِ معاطات اسم ملینڈک سے اس فریق کو اپنی برباوی کا اندلیشہ پیدا ہوگیا جو آزادی نامبی مشکرہ دیں۔ كا نوايال تعا- الى اسكالليند ، امرا ، ابل لندن سب اس فريق مراكله سے تنفر تھے ؛ ان کی امیدیں مرت وارالعلوام سے وابتہ تمیں ممر ان کے شمنوں سے ساتھ چاراس سے مل جانے سے یہ اسد مھی جاتی رہی۔ اور چونکہ یہ خیال پیدا ہوگیا تھا کہ فرقہ پرسٹیرین کے شرولط پر بہت جدملے ہوجائے گی ، اس لئے وارانعوام میں ہمی آناً ناناً ان کے مخالفوں کی کشرت ہوگئی؛ سر دو ایوانہائے پارلینٹ نے اپنی شرائط صلح باوشاہ کے روبرو پیش کرویں-انہیں خواب میں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ جس شخص نے خود کو ان کے رحم پر چیوڑ ویا ہے وہ ان شرائط سے کسی طرح کی خالفت کرے گاوان شرطوں کا مصل یہ تھا کہ بیس برسس کے لئے نوج اوربڑے... کو پارلینٹ کے اختیار میں وے دیا مائے، تمام مغسد دمینی شاہ پرست ) جنہوں سے اس جنگ میں حدیا ہے کمکی ونوجی جدوں سے نمارے کردیئے جائیں، نظام استفی نسوخ کردیا جائے اور بجائے اس کے برسٹیرین کلیسا قائم کیا جائے۔ روا داری یا آزادی ضمیر کے معلق انہوں سے ایک نظ بھی نہیں کھا تھائاہل اسکالمینڈ سے روروکر ان شرالکا سے منظور کرنے نے کے لئے باوشاہ پرزور ویا اس مے دوستوں بلکہ ملکہ یک نے ان کے تبول کرنے نے پر امرار

YOA

بالصيتم بردتتم کیا۔ لیکن مارنس کا مقصور مرف وقت کو ٹالنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ خود زمانہ اور آلیں سے اختلافات اس کی طرف سے اس کے وشمنوں سے اور رہے ہیں داس سے اطینان کے ساتھ کھا تھا۔ وی اس امید سے مایوس نہیں ہوں کہ پرسبٹرین اور انڈینڈنٹ وونوں میں سے کسی ایک کو اپنی طرف کرکے وور كو نمنا كردول كا اور كير دوباره حقيقتاً بإدشاه بن جاوُل كا، اس لئے اس سے ان شرائط کے قبول کرنے سے انکار کردیا جس سے پرسیرین گروہ کو سخت شکست ہوئی دان میں سے ایک شخص نے کھا کہ ودباوشاہ نے ان شرائط کو نامنظور کردیا ہے۔ اب ہاراکیا خشر ہوگا " ایک انڈینڈنٹ نے اسس کا یہ وندال شکن جواب ویا که دو اگر وه ان شرا نط کو قبول کر لیتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا" لیکن پارلینٹ میں ہابش اور ووسرے کنسرومیو دستمفظ، سر گردہوں سے ایک اس سے زیادہ دلیرانہ کارروائی كرانے كى كوشش كى يا دشاه كا مقصود يه تفاكه نوج ويارىمنٹ س کسی ایک کو دوسرے پر خالب نہ آنے وے اور جب سک اسكانكيند كى نوج نيوكيسل مي موجود تقى پارلينث ابنى فوج کی بر طرفی پر اصرار نہیں کرسکتی تھی۔ یارلینٹ دومساکر جدیدہ س کو ہر طربت کر محے خود اپنے سیا ہیوں کے اثر سے اسی وقت آزادی ماصل کرسکتی تھی جب اسکالملینڈ کی فوج انگلتان سے چلی جائے اور بادشاہ کو الوانہاے پارلمین کے حوالہ کردیج اسکالمیند کی نوج بھی اس امرسے نا امید ہوگئی تھی کہوہ

المشتم جزوبشتم

باوشاه پر اثر وال سکے گی اور نوو اسکالیند میں وہ اسے بے نہیں جاسکتی بھی کیونکہ ندیبی مجلس عام کسی ایسے بادشاہ کی آمد کی روا وار نہیں تھی جس نے ﴿ عِهدو بیثاق " کا علف نہ اُٹھالیا ہو، اس کئے فوج چار لاکھ یا ڈنڈ کے عوض اپنے حقوق سے وست بڑار ہوگئی اور چارنس کو ایوانہائے پارلینٹ کی ایک کمیٹی کے سپرد ار کے خود سرحد کے یار ملی گئی ؛ بادشاہ کو اپنے تبضے یں الکر يرسبيرين سر مرمول سے فوراً ہي "عساكر جديده" اور جاعتى گرہوں پر ملے کرنے شروع کردئے انہوں نے یہ قرار دیا کہ موجودہ نوج برطرف کردی جائے اور آئرلینڈ کی بغاوت کے فرو کرنے کے لئے ایک نئی نوج مرتب کی جائے جیں۔ کے عبدہ وار پرسیٹرین ندہب کے بیرو ہیں؛ سامیوں نے یہ عدر کیا کہ جن افسروں سے انہیں مجبت ہے وہ ان سے جدا نہ کئے جائیں ۔ انسروں کی تجلس سے بھی وقت ماصل کرنے کے لئے یارلینٹ پر یہ زور دیا کہ فدر کا اندلیشہ ہے۔ گرکسی بات کا بھی کچھ اثر نہ ہوا الآس اور اس کے ساتھ کے دوسرے سراوه انی رائے پرمتکم تھے اور ان کے ندہبی قوانین سے یہ ظاہر ہوگیا تھا کہ اس تمام کارروائی سے ایکا مقصود کیا ہے؛ اتحاد عبادت کا تطعی نفاذ اس وقت یک مکن نہیں تھا جب یک کہ وعساكر مديده " نتشر نه كروئ جائيس ليكن اس اثنا مين بإرمين برابر ایسے سامان مہیا کرتی جاتی تھی جس سے فوج سے منتے ہی اتحاد ندہبی کا گفاذ ہو جائے۔ بیہم احکام نافذ ہور کے البخرواتم

کہ تمام ملک میں فرقہ پرسٹرین کی عبلسیں قائم کی جائیں اُن کوشٹو کا پہلا نیچہ یہ ہوا کہ لندن میں فرقہ پرسٹرین کا انتظام کمل ہوگیا، اور اس کی عبلس ندہبی کا پہلا اجلاس سنٹ بال کے کلبسا میں منتقد ہوا۔ اور خود فیرفیکس کی فوج کے جمدہ واروں کا سے کو سرجدو میٹاق " کے صلف اٹھانے کا حکم دیا گیا۔

فوج اور پارلیمنٹ

لیکن ان تمام باتوں کا انحصار "عساکر جدیدہ" کے نمتشر ہوجانے پر تھا اور وہ کسی طرح اس پر رائمی نہیں ہوتے تھے فوج کی روش کی نسبت صحیح راے قائم کرنے کے لئے یہ سجھ لینا ضروری ہے کہ نیز بی کے فاتح کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ زیاوہ تر نوجوان کانتنکار اور معمولی حیثیت کے عاجر تھے اور ان میں اکثر اینا نوج خود برداشت کرتے تھے کیونکہ تنخواہ باره مینے سے یو ہی ہوئی تھی ۔ اکثر رجنسوں میں سوار خصومیت کے ساتھ ساتھ ساتھ سے نتخب ہوتے تھے۔ اور انہوں بے ندہبی جوش یا جنون کا جو کیم بھی اظہار کیا ہو گران کے وسمن ک ان کی شکر گاہ کی خوش انظامی اور ان کی پارسائی کے قائل تھے یوہ اپنے کو محض سیا ہی نہیں مجھے تھے کہ کوئی تخواہ وینے والا جب یاہے انسیس مقرر کرنے اور جب پاہے بر طرف کردے ، بکر وہ یہ سمھتے تے کہ انہوں نے اپنی زرافت اور اپنی تجارت کو فران فدا کی بجا آدری کے لئے ترک کیا ہے ، اور ایک بہت بڑا کام انہیں سپرو کیا گیا ہے اور جب یک وہ کام پورا نہو جائے

المتمرواتم

ان کا قائم رمنا لازم ہے۔ چارلس کو اب یک یہ امید تھی کہ وہ اپنی دتدبیر شاہی " سے پھر خود مختاری ماصل کر لے گا دمیس. «آزادی میر ،، کے لئے اہل نوج نے دید تمام صعوبیں برداشت کیں، ان کے بہت سے دوستون نے اپنی جانمیں قربان کیں الد خود انہوں نے اپنا نون بہایا " وہ آزادی المبی یک سخت خطرے میں بڑی ہوئی تھی - پس انہوں سے اینا یہ فرض سجہا لا نتشر ہو نے کے قبل اس آزادی کو محفوظ کرلینا چاہئے اور اگر فرورت ہو تو اس کے لئے مجی جانیں لڑا وینا چاہیں سکن ان کا یہ عزم شمشیر زنی کے غرور پر مبنی نہیں تھا بلکہ انہوں نے نود دارالعوام کے سامنے اس کی دج نہایت جوش کے ساتھ یہ بیان کی تھی کہ اسپاہی ہونے کی وجہ سے ہم شہریوں کے حقوق سے محروم نہیں ہو گئے ہیں " ان کی اغراض وتجایز كى بنا از ابتدا تا النها بالكل اس امرير تمي كه وه بمي ابل مك بي . وه اس بات پر آماده تھے كه بس وقت ان كا مقصد پورا ہوجائے وہ بلا عدر اپنے گھرول کو والیں چلے مائیں۔ بحث و مباحث سے فع کو ایک وسیع یارلینٹ بناویا تما یہ پارلینٹ اینے کو باخدا لوگوں کی ولیسی ہی قائم مقام سمحتی تقی جیسے ' وسٹ منسٹر کی پارلینٹ اور اسسے اپنے رتیب کے مقلبے میں اپنی سیاسی فوتیت کا یقین روز بروز زياده بوتا ما تا تعا-آثرش «عساكر جديده ،، كي روح روال تما ادرسنیٹ اسٹیون کی پارلینٹ میں کوئی مبر اس کا مسرنہیں تھا

بالبضتم جزوتهتم

اس کے علاوہ نوج کی وسیع انتظر ودور رکستن تھا ویز کے مٹا بلہ میں ایوانهائے یارلینٹ کی کورانہ وتنگ نیالانہ طرز عل محض بے حقیقت تھی ۔ «عساکر جدیدہ " نے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے جو فرائع اختیار کئے ان کی نسبت ہم جو چاہیں نیال. كريس مرانصافاً جيس يه قبول كرنا براك كاكر جهال يك اصل مقاصد کا تعلق ہے فوج ہی بر سرحق تھی۔ گزشتہ ورسہ برس میں املتان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے کہ فانہ جنگی کے اختتام پر نوج نے سیاسی دندہبی اصلاح کی جو تجویز قرار دی تھی اِسی کو آہتہ آہتہ سوچ سجھکرعل میں لاتا را بے افوج سے کوئی علی کارروائی اس وقت یک نہیں کی جب یک کہ افسروں کی تجاویز کی نامنظوری سے مصالحت كى كوئى اميد باتى نہيں رہى - اس كے بعد جب اس لے كارروائي كى تو اس كى كارروائي نهايت عاجلانه وقاطعانه موئى، اس سے تمام سیاسی اغراض کے لئے افسروں کی مجلس کو معطل کردیا اور اپنے وکلا کی ایک نئی محلس نمتخب کی جن میں ہر رجمنٹ سے دوشخص نامزد کئے گئے۔ اس تجلس ن نوج کی ایک عام مبس مقام ٹریلوہیتہ میں طلب کی جهال تخواه و برطرنی کے متعلق پارلمینٹ کی تجا ویز کو: انصابا انصان ال کے شور کے ساتھ مشرو کرویا گیا۔ نوج الجی عمع ہی مورہی تھی کہ یہ وکلا ، ایک الیبی کارروائی کر گزنے عب سے اطاعت کا سوال ہی خارج از بحث ہوگیا۔ یہ افواہ

747

بالمثنم جزوبهتم

مشہور ہو رہی تمی کم بادشاہ کو لندن میں نتقل کردیا جائے گا، ٔ ایک نئی فوج تیار کی جائے گی اور ایک نئی نانہ جنگ شروع ً ہو جائے گی۔ اس افواہ نے سپا ہیوں کو دیواز بنا دیا۔ بادشاہ ہو کم بی ہاؤس میں پارلینٹ سے مامورین کی زیر گرافی مقیم تھا، بان سو سوار يكايك اس مقام بر ما بي في اور ما نظول كو الك ' كرديا - بادشاه لن ان كى سرميل جوائل سے بومماكد "اس كام كے لئے تہارا مكم نامر كهال ہے " اس سنے اپنے بادشاه كاكرنگا سیامیوں کی طرف اشارہ کر کے مہا کہ کمیرے عقب میں ہے" یادشاه سے بنسکر کھا کہ اور یہ تو بہت ہی واضح اور روسشن حرفول میں لکھا ہوا ہے " ورحقیقت یہ معاملہ بادشاہ اورد و کلا مے درمیان بیلے سے طے ہوگیا تھا۔ اس نے جوالنس سے کہا کہ و تم ہوگوں نے مجسے جو کچھ وعدہ کیا ہے اگر سیاہی اس کی معدیق کریں تو میں خوشی سے چلا جلوں گا۔ تم مجسے کوئی ایسا کام نہ لو می سے میرے ایمان یا سے مرتبے کو صدمہ کینے یا اجوائش سے جواب دیا کہ دد ہمارا یہ طراقیہ نہیں ہے کہ کمی کے ایان سے تعرض کریں ۔ چہ جانے کہ باوشا، سے ایمان سے " گرفتاری کی خبر سے ایک عام وہشت طاری ہوگئی عجب یہ اضطراب فرو ہوا تو بارلینٹ کے كرامويل بكو اپنے غيظ و نفس كا نشاز بنايا ـ وہ جنگ كے ختم ہونے کے پہلے ہی اپنے جدے سے متعفی ہو کر فوج سے الگ ہوگیا تھا اور اس وقت سے برابر دونوں فرنقوں

بالبشتم جزوجتم

مے ورمیان واسطہ کا کام ویتا را تھائاس کے پر زور اعراضات مے سامنے بغاوت کے بڑکانے کا الزام تو بیکار ہوگیا گر اسے بہاگ کر فوج میں پناہ لینا پڑی اور ۲۵ مرجون کو پوری ا نوج بے لندن کی طرف کوچ کردیا؛ نوج نے اپنے مطابق نهایت صاف صاف ایک دو عابزانه درخواست " کی صورت یں یارلینٹ کے روبرو بیش کروئے؛اس ورخواست میں انہوں کے لکھا تھا کہ وہ ہاری خواہش یہ ہے کہ یارلینٹ کی رائے واعلان کے موافق ملک سے اس اور رعایا کی ار وی کا انتظام ہوجائے۔ ہم ملی حکومت میں کسی تسم کا تغیر نہیں چاہٹے۔ ملی ندا بھی پرسٹرین حکومت سے قیام میں نملل ڈالنے یا اس میں ماخلت کرنے کی بھی کوئی خوش نہیں ہے " وہ روا واری کے طالب تھے " گمراس رواداری سے ان کا مقصور یہ نہیں تھا کہ دد آزادی ضمیر کے جیلے سے روگ عیاشان زندگی بسر کریں " بلکہ انہوں سے یہ اقرار کیا تھا کہ رو جب سلطنت ایک امر قرار ویدے کی تو بهیں اس کی اطاعت و فرماں برداری میں کوئی عدر نہ ہوگا " اس انتظام کے بروے کار آنے کے خیال سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پارلمیٹ سے گیارہ اراکین نباج كرونے جائيں جن يں سب سے مقدم آليس تعادساہيوں نے ان ارکان پر یہ الزام لگا یا تھا کہ یہی لوگ یارلیمنٹ اور نوج کے درمیان نساو بریا کرتے اور ایک نئی خان جگی

المضغم جزومتنم ک نکریں گئے ہوے ہیں۔ کچھ زائے کے۔ بیار ام وبیام کے بعد آفر اہل لندن کے نوٹ زوہ ہوجائے کے باعث ب گیار موں ارکان پارلمنٹ سے عل کئے اور مروو ایوانہاے پارلمنٹ نے سائل زیر بحث پر گفتگو کرنے کے لئے اپنے كمننر مقرر كنے ۔

اگرچہ نیر فیکس اور کرامویل نے مجبور مہوکر واسط بننے کی نبع اور باوشاہ

ضمت کو ترک کر کے برل و جاں نوج کی جا بنداری استیار کرلی تھی گر اس وقت نوج کی سیاسی باگ کرا مویل کے والمو آرُن کے اتھ میں تھی اور آرُن کو اصلی قرار داد کی توقع پارلمنٹ سے نہیں بلکہ باوشاہ سے تھی اس نے بہت تکوسے بن سے یہ کہا کہ « فاتح و مفتوح کے ورمیان کچھ فرق ضرور ہونا چاہئے" مر چاراس کے سامنے جو تجاویز بیش کئے مگئے ان میں ہراج پر اعتدال مد نظر رکھا گیا تھا؛ پارلیمنٹ نے فریق شاہی اور کلیسا کے شعلق جو نتقانہ انداز انتیار کیا تحادی اکر جدیدہ " کے شرایط میں ، ان کا نام ونشان تھی نہیں تھا فوج صرف اسس امریر تانع تھی کہ ساٹ خاص ود فتنہ انگیز" ملک سے خارج كروے جائيں ، باتى تمام لوگوں سے كئے ايك عام معانى كا تانون منظور ہوجائے ، پاوریوں سے تمام تهدیدی افتیارات طلب کرلئے جائیں دس برس کے لئے بری و بحری نوجوں یر پارلینٹ کی گرانی قائم کروی جائے اور پارلینٹ ہی · سلطنت کے اعلیٰ عہدہ واروں کو نامزد کرے ؛ان مطالبات بالمثشتم جزوبشتم

کے بعد سیاسی اصلاح کی ایک پر زور ووسیع تجویز پش کی گئی جس کا فاکہ فوج سے اپنی اس عاجزانہ و ورنواست ؛ میں كني جسے ليكر وه كندن كو آئى تھى...ان تجاويز كا فلاصه يه تعا کہ عقاید اور عباوات میں مرشخص کو آزادی ہونا جائے جن توانین کی روسے کتاب ادعیہ کا استعمال ، کلیسا کی حاضری اور عبدو بیثاق کا علدرآمد نافذ کیا گیا تھا، وہ سب نسوخ کرو کے جائیں یہاں یک که تحمیتھولکوں کو بھی جبری عباد کی قید سے آزاد کردیا جائے خواہ اور تمام انسام کی یا بندیاں ان ہر عاید رہیں ، پارلیمنٹ کی میعاد تین برس کی کردی جائے " اور حقوق انتخاب اور طقول کی زیادہ مناسب تقییم کے ذرایہ سے پارلینٹ کی اصلاح کی جائے محصولات پر ازسر نو نظے ر کی جائے ، قانونی کارروائیوں میں آسانی پیدا کی جاہے ، اور بے شمار سیاسی ، تجارتی اور عدالتی انتیازات ممو اُٹھا دیا جائے۔ بقول منزعین آئرین کو نقین تھا کہ « چارتس پر یہ اثر والا جاسكتا ہے كه جب وه اپنى مرضى پر آزاوانه نہيں یل سکتا تو اپنی رعایا کی بہبووی عامہ کو منظور کرے "لیکن بارس کی نظر نه تو اس عظیم انشان قرارداد کی اعتلال بین<sup>ی</sup> یر تمی نه اس کی عاقلانه تدبیر بر بکه وه اس ازک وقت یں مرت یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ایک فریق کو دوسے فریق سے لڑاوے۔ اور اس کو یقین تھا کہ اسے جس قدر فوج کی ضرورت ہے خود فوج کو اس سے زیادہ اس کی

إثب مرزمتم

ضرورت نبے بائر کن سے جب اپنی تجادیز پر زور دیا تو اس سے کہا کہ "تم میرے بغیر کچھ نہیں کرسکتے، اگر میں تہاری الید چیورود تو تہارا کام ابتر ہوجائے " آثر ش نے سکون کے ساتھ اس کا یہ جواب ویا کہ دو حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہارے اور پارلیمنٹ کے در شیان ملکم بن جائیں اور ہارا یہ نشا ہے کہ ہم پارلینٹ اور حضور سے ورمیان کلم ہوں " لیکن باوشاہ کی کارروائی کی محقیقت بہت جلد کھل گئی ۔ اہل کندن کا ایک غول وارالعوام مِن گھس گیا ، اور اراکین کو مجبور کیا که گیاره نمارج شده اركان كو واليس بل ليس . تقريباً جوده امرا ادر سو اركان دارانوام بھاگ کر فوج میں آگئے اور جو ارکان وسٹ مسٹر میں رومھنے . تھے وہ نوج سے علانیہ مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے اور جاراتس کو اندن میں والیں آنے کی وعوت دی - لیکن نشکر کاہ میں اس نبر کے بہنچے ہی نوج سے بھر کوچ کرویا ۔ کرامویل سے اطمینان ے ساتھ کہا کہ « دو روز میں شہر ہارے قبضے میں آجائے گا" سیا ہی فاتحانہ طور پر کندن میں واعل ہوے اور مفرور ارکان ورائسٹ كو والس لائ يسابق كے كيارہ اركان كيم فارح كئے كئے اور نوج کے سرداروں نے اوشاہ سے گفت وشنو و جاری کردی لیکن اس سے بیت واقعل اور سازشوں سے سیامیوں کم بہر کا ویا تما اور ان مے خصہ کی وجہ سے کمہ بر کمہ کام کی وشواری برُہتی جاتی تھی گر کرامویل نے اب اپنا سارا درن آئرشن کی طرف وال دیا تھا اور اسے قوی امید تھی کہ معاملات

بالمشتم جزومشم روبراہ ہوجائیں محے ۔ وہ ایک متعفظ خیال کا شخص اور اس سے بر معكريه كم كيمه كرگذر سنے والا آوى تحاؤوہ سجھا تھا كہ منصب شاہى. مے ساتھ کرفے نے سے کس قدر سیاسی وشواریاں پیش آئیں کی امداس سنے باوجود بادشاہ سے لیت ولعل سے دو اس سے گفتگو كرف ير مصر تما ليكن اس معالم من كرامويل إلكل تنها تما، إلهيث نے آئرین کی تجاویز پر صلح کرنے سے انکار کرویا تھا ، عارس اب بمي عيله وحواله مي لكا موا تما ، في مي بيميني وشكوك براست جاتے تھے وسیع اصلاحات ، وارالامراکی برطرفی ، اور نئے دارالحوام کے لئے ہر طرف سے شور کی را بھا اور فیج کے وکلا لئے افسروں کی ایک کیس اس غرض سے طلب کی تھی کہ نود عبدہ شاہی كى يرط فى كے منكے يرغوركرے - كرامويل نے اس طوفان عام ے مقلبلے میں جیسی جرأت و کھائی الیی جرأت مجھی اس سے ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس نے بحث کو روک دیا، تبلس کو ملتوی کراویا اور افسروں کو ان کی رجمنٹوں میں والیں کردیا لیکن یہ وباؤ زیادہ ويريك قائم نهيل ره سكتا تعا وور چارتس وب يك ابني حال بازي یں اوا تھاؤاس کی صداقت کی میفیت یہ تھی کہ ایک طرف كرامول اور آئرش سے گفت وشنود كرتا تھا اور عين اسى وقت میں جیکہ یہ لوگ اپنی جانوں کو اس کے لئے خطرے میں وال رہے تھے، وہ یارلینٹ سے بھی اسی قسم سے فریب آمیز معاملات ع كرائے، تعدن ميں بدولي مے بر إلے ، حايت شاہى ميں ايك

جدید سورش کی تیار کرنے، اور اپنی طرفداری میں اہل اسکالمنید

بالمشتم جزومفتم

کی مداخلت کی تدبیروں میں مثغول تھا۔ اس سے مسرت سے ساتھ کھھا تھا کہ 'د بہت جلد وونوں قوموں میں جبگ برپا ہوجائے گی،
اس کی ان تجاویز کی کامیابی کے لئے جس نئے کی ضرورت تھی وہ بوشاہ کافرار خود اس کی آزادی تھی ۔ نوج کے سرگروہ معاملات کے روبراہ آنیکی نومبر معاقل میں مقد میں تھے کہ کیا یک وہ بہہ معلوم کرکے حیرت زوہ ہوکر رنگئے آمیعہ میں بواج وصو کھے دے گئے ہیں اور بادشاہ وہاں سے فرار ہوگیا کہ انہیں براج وصو کھے دے گئے ہیں اور بادشاہ وہاں سے فرار ہوگیا

باوشاہ کے اس فرار سے عساکرجدید کا اضطراب وحشت سے میل ،ورری اعجابی ہوگیا ، تمام سیاہ ور میں می ہوگئی اور صرف کرامویل ہی کی جات تھی جس سے اس موقع پر علانیہ بغاوت کو روک دیا کے لیکن سیاہ . یں جو جوش بھیل گیا تھا اس کے روکنے پر اب کرامول بھی قاور نہیں تھا، باوشاہ کی دغا بازی کی وجہ سے اس کے یا س کوئی حیلہ کار باتی نہیں را تھا۔ اس سے کہا کہ و اوشاہ ایک نہایت قابل و مجمیدہ تنض ہے گر وہ اس قدر پر اسرار و دروغ گو ہے کہ اس پر اب اعماد نہیں کیا جاسکتا " مگر اس سے فرار ے جو خطرہ پیدا ہوگیا تھا وہ بہت جلد رفع ہوگیاؤاس سے ایک عیب فلطی یہ ہوگئی کہ اس نے ہمیش کورٹ سے جزیرہ وائل کی راہ لی. شاید اسے کیرسر کے کیراں کونل ہمنڈ سے ہدری ک تو تع تھی الیکن وإل بنجگر اسے معلوم ہوا کہ وہ میم قیدی كا قيدى بي وه اس كوشش مي اكام ر إ كه نئى خاد حكى کا سرگروہ بن جاے تو وہ اپنے قید فانے کے اندر ہی سے اسکی بالبث م زوشم

ترتیب دہی کی فکر کرنے لگالیاس نے نیھر پارلیمنٹ سے حیلہ آمیز گفتگو شروع کردی گر اس کے ساتھ ہی انگلتان پر علم آور ہونے کیلئے اہل اسکاٹلینڈ کے ساتھ ایک نفیہ معاہدے پر بھی وستخط کروئے و عبدو میناق " کے علا معلل موجائے اور انگلستان میں ندہبی آزادی خواہ فریق کے غلبے کے باعث ٹوئیڈ کے یار نیالات میں سخت انقلاب بیدا ہوگیا تھا، اعتدال بیند فریق ڈیوک تبیمنٹ کے گرو جمع ہوگیا۔ اور ارکائل ادر دوسرے پر جرش ندہبی لوگوں کو ات<u>خابا</u> یں شکست ریدی۔ اور جب بادشاہ نے یہ منظور کرلیا کہ وہ اٹکلتا میں طریقہ پرسٹیرین کو ازسر نو قائم کردے گا تو انہوں نے اسکی ائید کے لئے ایک نوج مجع کرنے کا عکم دے ویا انگلستان میں زمبی وسیاسی تغیرات کے خوف سے تمام متفظ فریق طویل العهد پارلینٹ کے بہت سے متاز ارکان کی سر کردگی میں باوٹ ہ ی مانب ائل ہوتا جاتا تھا اسکاٹلینڈ کی خبر سے تقریباً ہرطرن ولوانہ وار شورشین بریا ہوگئیں۔ لندن کو محض فوج کے ورایعہ سے محفوظ رکہا گیا۔ یارلینٹ کے برانے افسروں نے جنوب ولیز مِن شاہی علم بلند کرویا اور ببروک پر ایا ک قبضہ کرلیا۔ بیرک اور کار لاکل کے قبضہ سے الی اسکا لینڈ کے گئے کلے کا راستہ كهل عي يركنت ، اسكس اور إركفرو بعي باغي هو كلفي ،جوجهازات د إنه تيمنز ميں موجود تھے انہوں نے اپنے افداؤں كو سامل پر بھیدیا، اور شاہی جھنڈا بلند کر کے ٹیمنز کی اک بندی کر لئ كرامويل نے اس وقت يہ آواز بلند كى كو دو پارلينٹ كے لئے

مهور

بالبضتم مزوجتتم

اب وقت اگیا ہے کہ وہ سلطنت کو بچالے اور نحود تنہا مکومت كرے لا ليكن إرامين ك اس نازك موقع سے مرف يا فائده انہایا کہ بڑے شوق سے اپنے کو تیام بادشاجی کا جانبدار الماہر . کیا، بادشاه سے جو گفت و شنود منقطع جوگئی تھی اسے بھرجاری کرویا، دور آزادی ندمب پر اسی سخت فرب لگانا چاہی که سابق میں اس پر کبھی الیبی ضرب نہیں پڑی تھی۔پرتبیٹریں ارکان تیمر آ آکر جی جو گئے ، اور دو کلمات کفر و ارتداد کے وبانے کے لئے" جس قانون کو وین اور کرامویل سے مدت سے روک رکھا تھا وہ بڑی شاندار کثرت کے ساتھ منظور کیا گیا ۔ اس نظر ناک تانون کا نشایہ تھا کہ جو شخص عقیدہ تثلیث یا الوہیت مسے انکار کرے یا یہ کھے کہ انجیل خدا کا کلام نہیں ہے، یا حشر جہانی نہیں ہوگا یا یوم بزا کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور بوقت استفسار اپنے اس کفر سے توبہ زکرے اسے موت کی منزا دی جائے گی ان کبائر تے علاوہ صغائر کی ایک طولانی فہرست تبھی تیار کی گئی تھی۔ازانجلہ یہ کہ جو شخص یہ کہے کہ انسان کو بالطبع یہ آزادی ماصل ہے کروہ ابنی مرضی سے جس طرح چاہے فداکی طرف رجوع کرے ، مرنیکے بعد ایک عالم برزخ ہے جہاں انسان گناہوں سے پاک ہوسکتا ہے، مجسات کی پرستش مائٹر ہے، بچوں کو اصطباغ دینا ناروا ہے، یوم سبت کی حرمت لازمی نہیں ہے ، کلیسا کی حکومت عام پاوریوں کے ذرایہ سے عیسویت کے خلاف یا نامائز ہے، وہ اگر اپنی خطاؤں سے باز آنے سے انکار کرے تو اُسے

ايوانهاك بارلمينك اور فوج

747

بالمبضتم جزوشتم

قید کی مزا دی جائے گ۔مان ظاہر تھا کہ فرقہ پرسیٹرین کو یہ افتاد تما که بادشاه کو کامیابی موجائے گی تو وہ پھر اتحاد عبادت كى روش ير چلنے گليں عے اور اگر چاراس آزاد ہوجاتا ياعماكرمدية نتشر موجاتے تو ان کی اس امید کا برآنا غالباً مکن تھا۔ لیکن یارس کی طرف سے اطینان تھا کہ وہ کرسبر ک میں مقید ہے، اور وو عساکر جدیده " زور کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کر رہے تھے جواسے مرطرت سے گیرے ہوے تعادایسے وقت میں کہ مر جانب سے امن کی توقع بیدا ہوگئی تھی بے سرویا طور پر جنگ مے پھر جاری کروے نے سے عام فیج کی طرح فیکیس اور کرامیل مے ول سے بھی یہ خیال عل گیا تھا کہ بادشاہ سے سی قسم کی مصالحت عمن المائر بجرسابي وافسرايك عزم ير متحد موعظ بافیوں کے مقابلے کے لئے کی کرنے سے قبل شام کے وقت وہ سب دعا کے لئے جمع ہوے اور انہوں نے متفقہ طور پر مات صاف عزم یہ قائم کیا کہ دو اگر فارا ہیں اس سے ساتھ دالیں لایا تو ہم اُسے اپنا فرض سجفتے ہیں کہ اس مونخوار شخف پارس اسٹوارٹ سے اس تمام خونریزی وصیبتوں کا جواب ایس مے جو اس سے اپنی انتہائی کوشش سے نمدا کے مقصد اور اس غریب قوم کے خلاف بریا کی ہیں" چند ہی روز کے اندر اندر فیرنیس سے کنٹ کے باغیوں کو پال کردیا، اور شرقی صوبجات کے سرمشوں کو کولیٹر کی دیواروں سے اندر محصور کرایا۔ دوسری طرف کرامویل نے ویز کے فتنہ یروازوں کو بیمردک

اسحامله بالمريحلم

المثنم بزوشتم

میں بھگا ویا۔لیکن ان دونوں شہروں نے بڑی استقامت دکھائی۔ ارد الیند کے تحت میں ایک بناوت کندن کی نواح میں ممی ہوگئی تھی۔ یہ آسانی سے فرو ہوگئی گراب اہل اسکاللیندا کی پورش کے روکنے کے لئے کوئی فی باتی نہیں رہی تھی اور انہوں نے بس مزار سیاہی مرحد کے یار اُتار دئے تھے۔ نوش مستی اس نازک موقع پر بہروک سے الماعت قبول کرلی اور کرامول کو آزادی مل منی ده پاغ مزار آدمیوں کو نئے موے بہت جلد شال کی طرف بڑا۔ ایمبرٹ کی فوج کو جو اسکاٹلینڈی فوج کے اس یاس لگی مونی تھی، طلب کیا، اور یارکشا کر کی پہاڑیوں کو قطع كرتا ہوا وادى ربل ميں بنيج گيا۔ يہاں ديوك ہلن جيے شال كے تین ہزار شاہ پرستوں سے تقویت مزید مامل ہوگئی تھی پرسیٹن تک بڑہ آیا تھا۔ کرامویل کی فوج اب وس ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ اس سے اپنا سارا زور ویوک کی نتشر سیاہ بر وال ویا اور اہل اسکاللینڈ جب دریاے ربل کی طرف بیا ہوئے تو ان پر بھی علد کردیا، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ وریا سے یار اُترکر ان کے ساقہ کو بہ مقام وکن کاٹ ڈالا، ایک تنگ راستے سے انبیں وَارْتُكُسُ كَى طرف مِنْ ویا۔شكت حال حربیف سے یہاں پر جر آیک آخری مقابلہ کیا، لیکن اس کی پیدل سپاہ نے کرامویل بے آگے ہتیار ڈال دف اور تیبرت سے تھلیٹن اور اس کے سواروں کا تعاقب کر کے سب کو تلوار کے گماٹ ماتار ویا۔ اس فتح سے بعد ہی ﴿ عَاكرمِدِيدہ " مرحد كے يار اُتر كئے اور كاراكست اللَّا

بالبضتم جزومشتم

ایشانر اور مغرب کے کسانوں نے خروج کر کے اونبرا پر حلد کردیا، شاهی فرنتی کو بمن وا اور آرگال کو پیمر بااقتدار بنا دیا۔ان کا یہ خروج کیوش الا دہکیور" کے نام سے مشہور ہے ، یہ بہلاتھ سے جس میں اوبک کا نفط استعال ہوا ہے۔ (مکن ہے کہ یہ نفط ویک ، وہے کا مرادف ہو جس کے معنی جہاج کے ہیں اور طنزا پر جش اہل ایرشائر کے لئے استعال ہوا ہو۔ ارگائل نے نجات وہندہ کے طور پر کرامویل کا خیر مقدم کیا ، گریہ پارلینٹ کی برازی فاتح سید سالار انجی اونبرا میں وامل ہی ہوا تھا کہ جنوب کی خبروں نے اسے واپس ملے جانے پر مجبور کردیا۔ اویر ذکر ہو یکا ہے کہ شاہ پرستوں کی اس بغاوت کو پارلینٹ سے جس نظر سے دکھیا تما وہ نوج کے نقط خیال سے بہت ہی مختلف تھی۔ یارلینٹ نے گیارہ خارج کئے ہوئے ارکان کو والیں بلا لیا تھا اور ارتداد کے خلاف قانون نافذ کردیا تھا۔ کرامویل اوہر پرسیٹن کی نقح میں مشغول تھا، اوہر وارالامرا میں اس پر فلداری کا جرم ماید کرنے کی بحث ہورہی تھی۔اس کے ساتھ ہی آزاد خیالوں کی خالفت کے باوجود یارلینٹ کی طرف سے پیر کشنر برزرہ وانت كو بينج عن كد باوشاه سے صلح كى كارروائى كمل كرس-شاہ پرست اور پرسیرین وونوں سے چارٹس پر زور ویا کہ ابج جوآسان شرالط بیش ہوے ہیں انہیں فرور منظور کرنے . گی اسکالمین سے امید منقطع ہونے کے ساتھ ہی اسے آئرلینڈکی نوج کی مدو سے ایک نئی جنگ بریا کرنے کی توقع بیدا

٢ إنتِ بروتم

ہو گئی تھی۔ پیا مبروں نے و کیھ لیا کہ بیکار حیلہ وحوالہ میں پالیں روز گزر گئے۔ چارتس نے اپنے دوستوں کو لکھا تھا کہ " میرے منصوبوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے " لیکن اگست میں کولیٹر نے نیونیکس کی اطاعت تبول کرلی، اور کرامویل نے آرگائل سے نی کے ساباتا معاہدہ کرلیا جس سے نوج کو آزادی س گئی اور فوج کی وہو نے باوشاہ کو عدالت میں لانے کے لئے ورخواسیں وینا شروع ا کردیں -افسروں کی مجلس کی طرف سے ایک تازہ مطالبہ میش ہوا کہ ایک نئی مارلینٹ کا انتخاب: و طریق انتخاب میں اصلاح کیجائے، تمام معالات میں ایوانہائے یارلینٹ کی رائے فالب رہے شاہی اگر قائم رکھی جائے تو باوشاہ کو یارلینٹ کا ایک نتخب كروه كار فرا بناويا جائ جسے يارلمين كى كارروائيوں كو نامنظور كرف كا افتيار نه جو - سب سے برمكر يه كه ، و حض اس تمام معیبت کا بانی مبانی ہے، اور جس کے حصول معقد مے گئے اس سے فرمان، علم اور اختیار سے یہ تمام جنگ و مدل اور یہ تکلیفیں پش ان ہیں اس پر خصوصیت سمے ساتھ اس غدّاری، خون ریزی اور تباه کاری کا الزام عاید کیا جا اوراس كا انصاف كيا جائے " اس مطالبے نے ايوانهائے یار الینٹ کو مایوس کردیا۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیاکہ بادشاہ کے شرائط کو جو ورحقیت کوئی اہمیت نہیں رمھتے تھے بطور بنیا و صلح کے قبول کرلیا-سیاہیوں نے اسے اپنی مخات کا اعلان سمما۔ مارنس کو پیر سواروں کے ایک وستے نے

الهثيتم جزوشتم

تاريخ انكلتان حصته سوم

، رومبر گرفتار طرمے مرسط کیسل میں بینجا دیا۔ اس کے ساتھ ہی فیکس نے ایک خط سے ورایہ سے یہ مشہر کرویا کہ وہ کندن کیطرف بڑھ رہا ہے سواروں نے ایوانہائے یارلیمنٹ کو تھیر کیا اور وین نے کما کہ ۱۱ اب ہم ویکھیں عے کہ کون بادشاہ کی طرف ہے اور کون رمایا کی طرف ہے " لیکن منصب شا ہی اور کلیسا کے بیانے کا وفاوارانہ خیال جس خطرے میں بڑگیا تھا، اس کے مقاملے میں فوج کی ہمکیت کمزور ٹابت ہوئی اور ہروو ایوانہائے یارلمینٹ سے اب بھی بہت بڑی کثرت راسے سے یہ فرار ویا کہ پارٹس نے جو شرائط بیش کئے ہیں انہیں قبول بِوالْدُلَاتِنقِيدَ كُولِينًا جِائِمُ وورس روز صبح كو كرنل برائد وارانعوام ك وروازے پر آ سوجود ہوا اور اس کے باتھ میں فریق غالب مے چالیس ارکان کی ایک فہرست تھی۔افسروں کی مجلسس نے ان کے انراج کا فیصلہ کرلیا تھا اور ان میں سے جو شخف آتا وہ گرفتار کر مے حراست میں لے لیا جاتا۔ایک رکن نے پوچھا کہ ﴿ تُم مُس حق سے ایسا کرتے ہو یا بیو پیرز نے اس کا یہ جواب دیا کہ " ہم ملوار کے حق سے ایسا کرتے ہیں الالوم اب بھی اپنی رائے پر قائم تھا لیکن جب ووسرے روزصبح کو چالیس ارکان اور نمارج کروئے گئے تو باقی ارکان مغلوب ہو گئے تلوار سنے اپنا کام مرد کھایا اور جن ووبڑی طاقتوں نے یه ناگوار حبَّک شروع کی تھی وونوں کیا یک خانب ہوگئیں نہ يار ميث جي رجي اور نه باوشاجي-اكيسو چاليس اركان يست

لادوسمبر

بالشضغ جزوشتم

وارالعوام کے حقد کیر کے فارج کروینے سے دارالعوام کا مرف نام ره گیا تھا۔ارکان میں فوج کا ساتھ دینے والے جولوگ باتی رہ گئے تھے، وہ ملک کے قائم مقام نہیں سمجھے جا سکتے تھے۔ایک بازاری نقرہ ہر طرف پیسیل کیا تھا کہ ۱۱ یارلمینٹ تو رہی نہیں اس کی وم " رہ ممنی ہے ۔ باایں جمہ وارالعوام کا ایک ہیولی تو باقی رہ گیا تھا گر دارالامرا بالکل ہی غانسب ہوگیا۔ براند کی اس کاٹ جمان کا نتجہ یہ ہوا کہ جو ارکان باتی رہ گئے تھے انہوں نے چارس کیر مقدمہ چلانے کی تجویز کو منظور کرلیا' اور اس کے لئے ایک عدالت ویڑہ سو ماحورین خاص کی مقبو کی جن کا صدر ایک ممتاز قانون بیشیه جا<del>ن براوش</del>ا تھا۔ چند امرا جو باتی رہ علنے تھے انہوں لئے اس حکم کو نامنظور کردیا، اس کم وارالعوام کے ابقی ارکان نے ایک دوسری تحریک یہ منظور کی کہ ﴿ خدا کے زیر سایہ توم ہی تمام منصفانہ طاقتوں کا سرجیمہ ہے، یارلمینٹ انگلتان سے دارانعوام کا یہ جلسہ جسے قوم نے نتخب کیا ہے اور جو قوم کا قائم مقام ہے، اس ملک میں سب سے اعلیٰ طاقت ہے، اور دارالعوام کے طبیع میں جو امر منظور ہوجائے اور اسے وہ قانون قرار دے وہ تانون کی قوت حاصل کرلیتا ہے، <sub>ا</sub>ور باوشاہ اور دارالامرا اسے منظور د بمی ترین تو بھی وہ تمسام قوم کا نا نند کیا ہواسجھا

بارس، براؤشا کی مدال کے سامنے آیا گر مرف اسلے ا

بالبث مبرواتهم

كه وہ اس عدالت كے جواز كو باطل قرار وسے اور جواب وينے سے انکار کرے۔ گر بجوں کے اطینان کے لئے بتیں گواہوں کے اظهار کئے گئے اور یانچویں روز چارتس پر ستمگاری، بغاوت، تقتل، اور وتمنى لمك كا الزام لگاكر اس كى ننبت موت كا عم صاور کیا گیا۔مقدمہ کے ووران میں عام اضطراب کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ہرطرف سے "انصاف" یا" ضدا بادشا کو سلامت رکھے" کی آوازیں بلند ہورہی تھیں ، گر جب یار آس اپنی تمثل گاہ کی طرف چلا ہے اس وقت سپاہیوں کے شور وغل کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ براکشا اور جموں کے ساتھ بجٹ و کرار میں اس نے اپنی جس وقعت کو فراموش کردیا، وہ موت کے وقت بھر عود کر آئی۔ زندگی میں اُس سے جو کچھ بھی علطیاں اور حاقتیں سرزو ہوئی ہوں گر اس " قابل یا وگار موقع پر اس سے کوئی ولیل یا عامیان فعل نہیں صاور ہوا " وہائٹ بال کے ایوان وعوت کی ایک کھڑکی کے سامنے تخت متل نصب کیا گیاہ أوشاه جب اس تختے پر چرا بے تو دو نقاب بوش جلاو اس کے انتظار میں کرے تھاور جھتیں تماشائیوں سے بہری ہوئی تھیں، اور نیچے سیامیونکی ایک مضبوط ماعت صفبت کھڑی تھی بہلی ہی ضرب پر اسکا سکٹ کر گریڑا اور جلاد نے جب اس سركو الماكر وكما يا تواس خاموش جمع كى ربان سے رحم وخون کے اصاس کے ساتھ ایک آہ عل مکئی۔



1704-1749

اسسناور رشورتھ کے مجوعہ کا غذات کا سلسلہ بادشاہ کے مقدم مرافعہ کک آکر ختم ہو جا آ ہے۔ وہائط لاک اور لڈلو کے بیانات برستور جاری رہتے ہیں ، گر انجے محملہ کیلئے تانج پایمنا ، د Parliamentary لا ( State Trials ) " اور در مقدات سلطنت ( History' دیکھنا بھی خروری ہے سٹر فارسٹر کی تصنیف ۱۵ مدبران دولت عامد » Statesmen of the Commonwealth کی جداگانہ سوانح عربان سوجود ہیں ، اور سٹر نبٹ نے این ۵۵ ہاریخ وولت عامه" ( History of the Commonwealth ) مي مطب سلانت کی ہزور عایت کی ہے۔ آٹرلینڈ کے سامات کے لئے آرنڈ کے کاغذات (مرتبہ کارٹ) اور کارلائل کے خلوط ( Letters ) میں کرامویل کے مراسلات دیکھنا چاہیں۔ سٹر کارلائل نے جگ اسکائیٹر کے طلات جمان بیان کئے مِي ، وه غالبًا الكي تعنيف كا سب سے تربادہ قابل قدر عصر سے -ایم -گيزو نے ( Republic & Cromwell Vol. I ) " ابنى كتاب لا جمهوريه وكرامويل" ) یں اسس دور سے غیر کلی بعا لامت اور اسس کی راائیوں

Y ..

بالبيشنهم وتسم

کی خوب ہی تشریح کی ہے ، اور اس میں مستندکاندات کا ایک بہت بڑا ضمید بھی گا دیا ہے ۔ پڑھنے والون کے لئے عواً گیزو کے بیانات سب سے بہر اور سب سے زیادہ قرین الفاف ہیں ۔ مشر ہیورتہ ڈکن نے بلیک کی ایک کی عری شایع کی ہے ۔ (مشر بین کی سوائے عری منایع کی ہے ۔ (مشر بین کی سوائے عری منن وجارم دینج ) جی سے اس دور کی کیفیت واضح ہوتی ہے ، اس فہرست کے مرتب ہونے کے بعد

خایے ہوی ہے۔ دیر) بادشاہ کی خرموت نے تام پورپ میں ایک نفرت خیز سننی پیدا کردی زار روس نے سفر انگلتان کو ذلت کے مانت کال دیا۔ جمہوریہ کے اعلان کے ساتھ ہی فرانس نے اینے سفر کو واپس بلایا-ایک ایسی پروٹشنٹ سلطنت سے جس نے اپنے بادشاہ کو قتل کردیا ہو، ہر قسم کے تعلقات ے منعلع کرنے میں براغلم کی پروٹٹنٹ سلفتی سب سے پیش پیش تھیں۔ ہیک میں قتل کی خبر پنیتے ہی الینڈ علانیہ عالفت كرف ين سب يربقت ليكيا "أسليس جزل، د مجس نیاتی ) نے شمزادہ ویرز کی (جس نے چاریس دوم کا لقب اختیار کریا تھا ) باقاعدہ باریا بی حاصل کی ، اور اکسے کباوشاہ تسلیم کرلیا ، اور انگریزی سفرول کی باریابی سے انخار کردیا- الیندگا كران شراده آرخ المالس كا براور نبتى تما ، اس في جالس کو مدد دی اور اس کی ہمت افزای کی اور عوام نے اِس مالمے یں اپنے اٹھار ہمدروی سے اپنے شنزاوے ک

بانبشتم جزومسم

تائید کی انگریزی بیڑہ جوقت پارلینٹ سے مخرف ہوا تھا اسوقت سے اس کے گیارہ جماز بیگ میں بناہ گزیں تھے ، ان جماندوں کو ربوبرٹ کے تحت میں سفر کی اجازت دیدیگئی اور انہوں نے المریزی تاجروں کے لئے سمندر کو خطرناک بنا دیا اولمن سے قرب ت خطرات اور بھی سخت تھے۔ اسکاٹلینڈ میں سرگائل اور اس کے رنقا نے چارتس ووم کو بادشاہ شتر کرکے ایک سفارت ہیگ كو روانه كروى تقى كه وه اسكا كميند مين أكر جارس سے تخت نفين ہونے کی درخواست کرے ..... بغاوت کے وقت سے آئرلیند میں تخاصم فریقوں نے جو ابسری بریا کر رکھی تھی اس میں أرمنة في جد اخيراك باوشاه كا جانب دار ربا تفا بالاخر كي كونه یسوی پیدا کردی تھی۔ اووین رواولیل کے زیر اثر آٹرلینڈ کے قدیم کیتولک بین ولمی فریق ، طقہ انگریزی کے کیتھولک، کوست اساتّفہ کے اپنے والے شاہ پرست ، اور شال کے پرسبتیرین حامیا شای سب ایک حد تک متغق ہو گئے تھے ، اور آرمند نے چارس سے یہ در خواست کی تھی کہ وہ فوراً اس ملک میں اوجائے جس کی تین چو تھائی آبادی ائس کی اعانت سے لئے آمارہ بي يقانوني قوت كا الخصار اب بن چند باقيانده اركان يارليمنظ پر رعمیا تھا، اہنوں نے بھی اس بیرون خطرے کی روک تھام میں کھ برطری منیں وکھا کی۔وارالعوام نے اپنے نئے کام کو تذباب و تاخیر کے ساتھ شروع کیا۔ بادشاہ کے تتل کے لبد کی ہنتے بادشاہ کی کا اور توم بادشاہ کی کا گیا اور توم مندی

7 47

بالبشتم بزوسه

کی حکومت کے لئے دارالعوام کے اکتالیس ارکان کی آیک برجیس سلطنت، منتب کی گئی اور اسے اندرون ملک اور بیرون کمک میں کال حاطنہ اختیارات علا کئے گئے کے دو میلنے اور گزر گئے جب جاکر وہ یادگار زمانہ قانون منظور ہوا کردرا گلتا ن اور ان تمام اقطاع و ممالک کے باشندوں کی جو اس سے تعلق رکھتے ہیں ایک دولت عامہ یا آزاد سلطنت مرتب اور قائم محارش کی جاتی ہو دولت عامہ یا آزاد سلطنت مرتب اور آیندہ اس کی حکمرانی ایک دولت عامہ یا آزاد سلطنت کی جنیت سے اسی قوم کے اعلیٰ اختیار سے ہوگی۔ یعنی قوم کے قائم مقاموں کی پارلیمنٹ اور جن عمال و و زرا کو یہ پارلیمنٹ قوم کے سود و بہود کے لئے مقرر ونفب کرے وی حکومت میں یادشاہ یا دارالامرا

کی شرکت سنیں ہوگی ،،

اس نئی دولت عامہ کو جن خطرات کا اندیشہ تھا اُن میں سے بعض بظاہر جس قدر خطرناک معلوم ہوتے ہے تھے حقیقۃ اسقدر خطرناک معلوم ہوتے ہے تھے حقیقۃ اسقدر خطرناک منیں سے جر ایک انگستان کو اپنا دوست بنانا چا ہتا تھا، اور اسطی انگلستان ، براغلم کی ان دو بڑی طاقتوں کی نالفت سے بچ گیائی الدیثہ کو قاسد ارادوں سے باز رکھنا اگر کلیۃ ..... کمن نہیں تھا تو نامہ و بیام سے ذریعہ سے اس بن تا خیر بیدا کرینا تو نمکن نہیں تھا تو نامہ و بیام سے ذریعہ سے اس بن تا خیر بیدا کرینا تو نمکن نہیں تھا تو نامہ و بیام سے ذریعہ سے اس بن تا خیر بیدا کرینا تو نمکن نمین عانے اسکانمینہ اس امر پر مصر تھا کہ چارتس باضالہ بادشاہ تو نمکن عانے کے قبل عہد و میثاق کو قبول کرے اور چارس تا تیم کے اور چارس

71

بالبشتم جزومنسم

مِبْتِكَ مِزُورت سے سخت مجبور منو جائے اسے قبول بنیں كرنا جاہتا تنا- آئرلینڈ کا خطرہ زیادہ سخت تھا اس کئے بارہ ہزار سیاہیوں کی ایک فوج اس جنگ کو پوری قوت کے ساتھ سرانجام دینے کے لئے علیحدہ کردیگئی تھی ، گر اصلی مشکلات خود اندرون کھک کے مشکلات تھے۔ چارتس کی موت سے شاہی طرفداروں میں ایک نیا جوش پیدا ہوگیا تھا اور کتاب ور آئیکون بازیلکے ، سی اشاعت سے اس نئی وفاداری کا جوش اور بھی بڑھ گیا تھائیہ كتاب ورهيقت ايك پرسيرين باورى واكثر كاون كى جدت بليعكا نیجہ تھی گر عام یقین یہ تھا کہ بادشاہ نے ایسے اپنی تید کے آخری زمانے ایں تصنیف کیا ہے؛ اس کتاب میں بڑی ہی خوبی سے اس شامی وو شہید، کی امیدوں، اس کی معیبتوں اور اس کی پاکبازی کی تصویر کمینی گئی ہے۔ بغاوت کے گما ن ہی ید ننایت بیدردی سے ڈیوک جملتن ، لارڈ بالینڈ اور لارو کیل کو رہو ابتک اور میں قید نتھے ، پھانس وید یکئی، گر عام ناراضی کا اثر خود مجلس سلطنت پر بھی پڑچکا تھا۔ یلے اطلاس میں جب ارکان سے کما گیا کہ وہ بادشاہ کے تنل اور دولت عامہ کے قیام کو درست سمینے کا طف لین تو ائس یں سے اکثر لوگوں نے اس قیم کا طف اٹھانے سے انار کردیائة دھے جوں نے اپنے عدوں سے کنارہ کیا۔ تمام وظیفه یاب یا دریون اور سرکاری عال سے یہ خواہش کیگئی

تھی کر وہ جمہوریت کی وفاداری کا طف لیں، ان میں سے

یں بمی نہ تھا کہ بہی رہے سے ارکان ایک متعل جلس لی چنیت سے قائم رہیں گے ورحقیقت اس کے عارض قیام کے نئے بھی فوج نے یہ شرط لگادی تھی کہ وہ ایک جدید پارلیمنٹ کے بھی ایک مسودہ قانون تیار کرے۔افروں کی مجلس نے اس بارے میں جو بچویز بیش کی تھی وہ اس اعتبار سے ابتک دلیسیہ سجی جاتی ہے کہ زمانہ ما بعد میں پارلیمنٹ میں اصلاح کرنے کی کوشنیں اسی بنیاد پر کی گئیں۔اس میں یہ صلاح دیگئی تھی کہ موسم بہار میں پارلیمنٹ برطرف کردی جائے اور دیگئی تھی کہ موسم بہار میں پارلیمنٹ جمع جواکرے جس میں بردوسرے سال ایک نئی پارلیمنٹ جمع جواکرے جس میں جوائر سو رکن جوا کریں اور ان کا انتخاب تمام مکا ندار کیا کیں اور شرط مگیت کی حدایتی مقرر کی جائے کہ عویب سے غیب اور شرط مگیت کی حدایتی مقرر کی جائے کہ عویب سے غیب اور طقوں کو ازمریو اسلرح اور علوں کو ازمریو اسلرح

بالبستم بزوسس

تقییم کیا جائے کہ تمام اہم مقامات کو نیابت کا بن عاصل ہوجائے۔ تنواہ دار فوجی افسر اور ملکی عہدہ دار انتخاب سے فاج کردئے الله تقع وارالعوام في الماهرا اس تجويز مع موافق ايك موده قانون مرتب کرنے کے لئے متواتر بحثیں بھی ممیں محر یہ شبہ پیدا موتا جاتا تھا کہ نی الحقیقت موج دہ دارالعوام خود اپنی برطرنی نيں چا ہتا۔ اس سے ايك عام بدولي بھيل على اور جان البرن ایک دایر و تند مزاج سیا می اس بدولی کا نفس نا لمقه بن گیایوج سے اضاراب نے کیا کی سٹی سے میلنے میں ایک میب بغاوت کی صورت افتیار کر لی ای کرانویل نے مجلس سلطنت میں عضے کے ساتھ یہ کہا کہ دو تم ان لوگوں کو کاٹ کر رکہدو ورنہ وہ تہس کو کاٹ کر رکھدیں عے ،، اس نے بچاس میل تک سخت یلغار کرکے نفف شب میں ان باغی رقیبوں کو کا یک جالیا اور بغاوت کا خاتمہ کرویائیکن مرامول جسطرح بدنظمی کے سانے یں سخت تھا اسطرح وہ فوج کے اس ملا لیے میں سیے ول سے شریک تھا کہ ایک نئی یاریمنٹ متخب ہونا چا ہے ا اس کا یہ یقین تھا اور اس نے باغیوں سے سائے یہ اقرار کیا تھا کہ دارالعوام نے اپنی برطرفی کی تجویز پیش کردی ہے، لیکن خود دارالعوام کسے اندر چند مرتبوں کا ایک طروہ ایسا بن گیا تھا جو بڑی شدت سے اس امریر آڑا ہوا تھا کہ دارالعوام اپنی طالت پر قائم رہے - ہنری مارٹن نے خرت موسی کے قصے کے پیرایہ میں دولت عامہ کی ایک پر نماق تصویر

7 44

بالبشتم جزومسم کھینی ہے کہ وہ ایک نوزائدہ اور نازک بچہ ہے اور در جس ان نے اسے جنا ہے اس سے زیادہ کوئی اسکی پرورش . كا الل نيس ب " ليكن اسوقت ك يا ريمنط في الين ارادوں کو پوشیدہ رکھا مقا، اور اگرچہ ایک میں عبس نیا بتی ے تانوان کے سنظور ہونے ہیں تاخیہ ہورہی تھی گر کرامؤیں کو پارلینٹ کی طرف سے کچہ زیاوہ شک نہیں تھا ؟ اس اثنا یں آثر کینکہ میں شاہ پرستوں تو مسلسل کامیا بیاں عائس ہونے گیب أكست كللا يهال تك كه عرف وُبِن إرابينت كي فوج س إلق مِي رَمِّي

تما اور بُبوراً كراسويل كو آئرليندُ جانا پراا

ایک طرف اسکانلینڈ سے جگا۔ کا اندیشہ تھا، دوسری طرف باليند سے بحرى تصاوم كا الدايشہ تحالاليس طالت ميں لازی تھا کہ آٹرلینڈ میں فوج اپنا کام بست جلد انجام کو پہنچا دے۔ کرامویل اور اُس کے سیامیوں کے دل انتقام کے بوش سے بھی بجرے ہوے تنے کیونکہ آٹرلینڈ کے قل عام کی نفرت ابتک انگریزون سے دلوں میں تازہ تھی اور اس بناوت کو بھی اسی قتل عام .....کا سلسله سجما باتا تفائرانویل نے اس سرزمین پریہنے کریا ک الہم بگینا ہوں کے مؤن کا موافذہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور جو لوگ سلح ہوکہ ہارے سامنے آئین کے اپنیں سے بم باز پرس کریں گے ،، وُلِن کے ایک علے نے آرمنڈ

ے مامرے کو پیلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکمر که

بالبشتم جزؤنسم نئی وج سے مقالے میں وہ بانکل بے بس ہے اس نے اینی فوج سے بہترین عصے بینی تین ہزار انگریز و ں کو . سرآر تقرایستن کے تحت میں ڈروجیدا کے اندر قلعہ بند کرویائ كرامول ف وروجيدا كوسخ كرايا اور اس كے مولناك مقاتلی عام کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا اقلد نشین نو ج ولی ی کے ساتھ لڑی اور پہلے علے کو رو کر دیا گر ووسرے علے نے ایس اور اس کی سیاہ کو سافنٹ کی طرف ہٹا دیا۔ كرامويل اينے ميتناك ماسلے ميں لكھا ہے كه وہ ہمارے سیای جب اوپر کو چڑے تو میں نے انہیں یہ حکم ویدیا تھا کہ سب کو تیم تینغ کرڈالیں ، اور اس عمر می ہنگامہ میں ان سے یہ بھی کدیا تھا کہ شہریں جسے سلح دیکس اسے زده نه چموری اور بیرا خیال ہے کہ اس رات یر) انہوں نے دو ہزار آدمیوں کو تنل کیا ہوگا بھ کچھ لوگوں نے سنٹیٹر سے مربایں بھاگ کریناہ لی ، اُسکی نسبت رامول کھتا ہے کہ دو میں نے حکم دیا کہ گرجا کے بنار میں آگ لگادی جائے، اور ایک شخص کو میں نے یہ " کتے ہوے سناکہ در پناہ بخدا میں جلا" عنور گرجا کے اندر ایک ہزار آدمیوں کے قریب قتل ہوے اور میزا یقین ہے ک فرائروں میں دو شخصوں کے سوا سب ایکے سر سی سے جدا ہو گئے سے ،، لیکن سیا ہیوں کے علاوہ اور لوگوں کے و قتل کئے مانے کی یہ ایک ستنی مثال تھی ابعد میں کرامویل

بالبشتم بزنوسسم نے اپنے وشمنوں سے وعوے کے ساتھ کما تھاکہ ردمیرے وردو آئرلینڈ کے وقت سے ایک مثال بھی ایسی بتا رو ك كو أن فيرملخ شخص قتل يا تباه موا مو يا كك سے كالا گیا ہو " کیکن کلب الماعت پر جن سپاہیوں نے الماعت سے انخار کیا ان کے لئے رحم کا کمیں بتہ سنیں تھاؤسیامیوں میں جو بح رہے تھے جب وہ فاقد کشی سے عابز آکرر الماعت پر بجبور ہوئے تو یکھلم تمام افسروں کے سراڑادے گئے اور سیا ہیوں میں ہر دسویں شخص کو قتل کیا گیا باتی کو جماز میں سوار کر کے جزائر باربیدور بھیجدیا گیا ،، یہ مراسلہ إن الفافل پرختم ہوتا ہے کہ رومیرا خیال یہ ہے کہ یہ کارروائی ان ویل وخشیوں سے لئے جنوں نے بے گنا ہوں سے خون سے اینے باتھ ریکے ہیں ، فداکا ایک منصفانہ کم ہے اور اس سے آئندہ فوزیزی رک جائے گی "اس کے بعد کرری کی خلاصی اور السر کو فاموش کردینے کے لئے ایک دسته نوج کانی تفار کرامویل اب جنوب کیطرف باطا، و بان ومکسفو د می دیسای سخت مقابه اور دیسا هی مهیب قتل عام ہوا الا اس کی نئی کا بیابی سے وہ واٹر فروڈ میں پینج گیا ، انجر شهر نے یامروی سے مقابلہ کیا دوہر بیاری سے فون کی تقداد کم ہوگئی ؛ بشکل کوئی افسرایسا وہا ں ہوگا جو بیار تنوا ہو اور خود سیدسالار نمبی مضحل ہو گیا تھا۔ آخر موسم کی لوفان فیزی نے اُسے کارک کے سرائی فرودگاہ

719

بالبهشتم جزوسسم

یں جانے پر مجور کیا اور اس کا کام ناکمل رگیا تام موسم سرا مضاربانہ حالت یں گزرا کیاریمنٹ کا خیال اپنے برطرف ہونے کی طرف سے یو آ نیو آئم ہوتا جاتا تھا اور اس سے جو بدول برہتی جاتی تھی ، پاریمنٹ نے مطابع سے احتساب کو تخت کرکے اُسے روکنا چاہا اور جان البران پر بے نتیجہ مقدمہ تا يم كرديا جس كا كي مامل سوائريويك سے جمازوں كى وست برد سے اجمریزی تنجارت تباہ ہوری تھی ، اور اسکے جازات آٹرلینڈ میں شاہ پرستوں کو تقویت دینے کے خیال سے اب كنيل مين آكر نظر انداز ہو محف سے عرار وين كى ستورى سے ایک بیڑہ پھر تیار ہوگیا تما اور اس کے مخلف حصے برلمانید، بحیرہ دوم ، برلیوانٹ کو بیج جارے سے۔ کرنل بلیک جس نے دوران جنگ میں ٹائٹن کی مدافعت میں بڑا نام پیدا کیا تھا ایک بیڑے کا امرالجر مقرر ہوا اور اس نے ربورٹ کو آٹرلینڈ کے سامل سے ہنادیا اور بالآخر اسے نیکس یں محصور کریا لین اہل اسکاٹینڈ سے خطرات کے سامنے وین کی ہمت بمی بیت ہوگئی وہن کے سائنے آرمند کی شکست کی خر سکر توجوان بادشاہ کی۔ زبان چارس اور سائنے آرمند کی شکست کی خر سکر توجوان بادشاہ کی۔ زبان چارس سے یہ الفائل تخلے تھے کہ " وہی جاکر مرنا چاہے دوسری جگہ زررہ رہنا بیرے نے باعث شرم ہے " لین جب کرانویل نے فتح پر فتح عاصل کرنا شروع کی تو آٹرلینڈ کی مم کیلرن سے اس کا جوش سرد پڑگیا ؛اس کے جؤبی مقبوضات میں

بالبستم مرزوست تاريخ الكشتان حضيوم مرف جزیره جرزی اس کی وفاداری پرمشقل تعا<sup>ی</sup>جب آثرلینڈ سے امید منقلع ہوگئ تو اس بزیرے سے چارلس نے اسكانميند كے ساتھ پر نار وبيام شروع كيا؛ اسمي ووبارہ اسوج سے تاخیر ہوگئی کہ مانطروز نے یہ تجریز کی کہ جس حکومت سے چاراس کفتگر کررہا تھا۔ خود اس کومت ہی پر کل کرنا چاشے ایکن موسم بھار میں مارکوٹس کی اکا ی اور اس کے انتقال کے باعث جارتس کو مجبور ہوکر پیٹرین من الله على شرايط تبول كرمينا پڑے دان معاملات كى خبر باكر انگلتان مے اکابر بت مراسمہ ہو گئے ، کیونکہ اسکاٹلینڈ فوج تیار کررہا تھا اور فیرنیکس اگرچہ اہل اسکاٹلینڈ کے انگلستان پر علمہ کرنے کی صورت میں انگلتان کی ممانظت کے لئے آمادہ تھا مر فود آ م برهر اسكالميند برحمدكنا نيس چا بتا تا يكب سلطنت تے كرامول كو آئرلينك سے واپس كلب كيا ، كر اس ير اضطرا لهاری نئیں تھا اور اکس نے یہ دیجھ لیا تھا کہ انجی مغرب عد اپنے کام کے پوراکرنے کے لئے اُس کے پاس وقت موجود نے موسم سرا میں وہ مستقدی سے ساتھ ایک نئی مم تیار کرنے میں مشغول تھا ، اور انتخلتا ن کو وہ اس وفت روانہ ہوا جب اس نے کلائل کو سخر کرایا اور ہواویل کے مجع اہل آئرلینڈ کو بوری لمرح مندم کردیا۔ كرامويل ك واخل لندن ك وقت ايك بت برك مجع نے زور شور کے ساتھ اس کا استقبال کیا ، اور

عارس کے سوامل اسکاٹلینڈ پر اتر نے کے ایک مینے بد

بأبيشتم جزوسسم

انگریزی نوج شال کیطرف روانہ ہوگئی بیس وقت اس فوج نے تُوعِیدًا کو عبور کیا ہے اس میں پندرہ ہزار سیای تھا،لین كرامويل في آثرلينك مين جيبية قل عام كي تقي أس سي برطرف فون چما گيا تفايب وه آعے برا تو تام كك ویران ہو پیکا تھا اور اُسے اپنی رسد سے گئے مرف ٰ اس جولائی شلا بیرے پر اعماد کرنا پڑا جو اس کے برابر برابر سامل سے لگا ہوا یا را تھا۔ ڈیوڑسل کی فوج کرامویل سے زیادہ تھی مراس نے لانے سے انخار کردیا اور ایڈنبرا اور لیتہ کے خط پر معنبولی کے ساتھ جم گیا دا تگریزی فوج جب اسکی الشكر كاه سے يكر كماكر يشلين زكى يها زيوں كى طرف بره مئى تو اسکا کینڈی فوج نے مرف یہ کیا کہ اپنا رخ بدل دیاہ كرامويل اب مجراكر ونبارك طرف يلا اور سلى في اس شہر کی قریب کی یہاڑیوں پر اپنی فوج جادی او<del>ر کاکبرنیاتم</del> یر تبن رسے سامل کی طرف سے انگریزی فوج کی بازگشت كا راسته بند كرديا أسلى كا موقع اييا تفاكه اس يرحمل كرنا قرب قریب نامکن تھا ، اوہ کرامول کے سیابی بیاری و فاقد کشی میں مبتلا تھے ، اور وہ یہ عزم کر دیکا تھا کہ اپنی فوجوں کو جاز پر سوار کراوے۔ مگر اس اثنا میں شام کی تاریجی میں اس نے دیکیا کہ اسکاملینڈ کی نشرگاہ میں کید حرکت پیدا ہو گئی ہے سل سے عزم و امتیاط پر واغلوں کا ہوش فالب آگیا اور اس کی فواج بندی سے نیے

بالبشتم بربوسم

اتر کر پھاڑی اور اس چشے کے ورمیان والی نشبی زمین پر قائم ہوگئ ہو اگریزی فوج کے سامنے واقع تھا۔ سل کے سوار بقیہ حصہ فزی سے بہت آھے کل آسٹ ستھ وہ سلح ہوار زمین پر پنج ہی تھے کہ حرابویل نے اپنی یوری فی کے ساتھ ان پر علم کردیا سواروں نے جم کر مقا بلہ کیا گر ، آخر ہٹ گئے اور پیادہ فوج جو ان کی مدد کے لئے آرہی تی اسے بھی ابتری میں ڈال دیا۔ کرامویل نے یہ دیککر باواز بند کن شروع کیا که دو یه لوگ بھاگے جارہ ہیں ، میں یقین کے ساتھ کتا ہوں کہ وہ کھاگ رہے ہیں" جب کُر مان ہوکر آفاب کلا تو کرامویل کی زبان سے یہ باوتار الفاظ کلے کہ در ضداے تعالے اپنا طبوہ دکھاے اور اس کے وشمن تباہ ہوں ، جس لمرح کر بچھٹ کرصان ہوتی سے اسلاح خدا اُن لوگوں کو منتشر کر دیگا ،، ایک محفید کے اندر اندر کا ل فح حاصل ہو گئی اور اسکالمینڈ کی فوج نے ہزمت اٹھائی اک سے دس ہزار آدی قید ہو سکتے اور تام سامان اور توپی عرفتار ہو گئیں ؛ مخالف کی جانب تین ہزار قتل ہوے اور فاتحوں کا برائے نام ہی کچھ نقصان ہوا ؛ سلی اس صورت سے آؤنبرا بنی کہ وہ بنج كا سيدسالارتعا يو جنك وبناركا اثر فوراً بى براهم كى سلفنون کے انداز سے محسوس ہونے لگا۔ اسپین نے سلطنت جمہوریہ سے تیم کرنے یں فلت کی اور الینڈ نے اس سے اتحاد

بالبشتم بربونسه

کی خواہش کا ہر کی کے لیکن کرامویل کو خور و کمی کی روز افزوں . بدول کی تنویش لاحق تھی اِ آئرٹن نے عام معانی کا جو مطالبہ کیا تھا ، اور پارلینٹ کی برطرنی کا جو سودہ قانون میش تھا سب معتی تھے ، نوح نے عدالتوں کی جب اصلاح پر زور دیا تھا وہ دارالعوام کے قانون پیشہ ارکان کے مزامم ہونے سے ن میل سکا - کرامویل نے ونبار سے کھا تھا کردسظاوروں کی وادرس کرو ، قیدیوں کی آہ وزاری کو سنو ، ہر چینے کی ناہی<sup>ں ۔</sup> ک اصلاح کرو ، اگر کوئی شخص ایسا ہو ہو بہت سے لوگوں کو مفلس کر کے چند آومیوں کو دولتمند بنانا چاہتا ہو تو دہ دولت عام میں شریک ہونے کی المیت سی رکھا ، لین . دارالعوام اس محر میں تھا کہ کو أن بت بڑی سیاسی کامیا بی ماصل کرکے عام راے کو اپنے تیام کا موید بنا ہے۔ الخلسّان و باليندُ سے درميان اتحاد قائم كردے - كرامويل كى فتح کا فائدہ اٹھا کر ایس نے اور سنٹ جان کو ایک عالی شان سفارت کی سرکردگی میں میگ کو روانه کر دیا یا ا ہل ہلینڈ نے اتفاق ہاہی اور عمد ناسہ تجارتی کی جو تجویز پیش کی تھی کرانویل اسے مترد کرکیا تھا کہ اس کے بعد ہی اسے معلوم ہوا کہ خود انگلتان کی طرف سے اتحاد کی تجویز پیش ہوی ہے۔ گر اب اس تجویز سے خود اہل بالینہ نے نورا ہی اکار کردیا کسفرا عصے میں

بانبشهم جروسهم

بھرے چدے پارلینٹ یں واپس آئے اور انہوں نے إسكائليند كى صورت معا الت كو اس ناكا مى كيوج قراردى كيونكم جارس وبال ايك نئ مهم كى تيارى كرربا تعاداني شالی ملکت میں آنے سے وقت سے چارتس کو بےوربے زنتوں کا سامنا ہورہ تھا ، اُس نے عبد وسیٹا ق سے اتفاق کرایا تھا، وہ یادریوں سے وغط اور اُن کی لعنت طامت کو سنتا تھا، اس سے ایک اعلان پر دستھ کئے ستھے ا جس میں اس نے اپنے باپ کے مظالم اور اپنی ماں ى بت پرستى كا اعتراف كيا تحاؤيه بوجوان بادشاه اگرچه نهایت سخت ول اور بے شرم تھا، گر اس اعلان پر وستظ سرنے سے کی ویر سے لئے وہ بھی رک گیا۔اس نے جلاکہ كها كه رو اس كا غذ ير وستخط كرنے كے بعد ميں يمر ايني مال كوكيا منه دكماؤل كا ي كر آخر اس في وستظ كردفي يكن اس وقت یک بمی وه محض نام کا باشاده تفا۔ مجس سلمنت و فوج سے اسے کوئی تعلق نہ تھا،اس کے دوستوں کو ملک کی حکومت یا جنگ میں وض نہیں تھا ؟ لین ونبار کی نتم سے اسے فررا ہی آزادی ملکئی۔ كرابويل نے اس فح كے بعد كھا تھا كہ مجے يقين ہے کہ وہ اب بادشاہ خود اپنی قوت بازو سے کام سے گائا سل کی بزیمت سے ارگائل اور ایس کے تنگ خیال پرسستان تبعیں کو زوال ہو گیا ، وہ ڈیوک ہملت ہو پرسٹن

490

بالجشتم جروشسه مِن حُرُفتار ہوگیا تھا اس کا بھائی اور جانشین بھر باوشاہ ا پرستوں کو سکر گاہ میں ہے آیا۔ اور چاراس نے مجس سلانت یں شریک ہونے اور اسکون یں تابیوشی کے لئے بامرار کیا کا کو اول او بر اول مولی تھا گر اسٹرانگ ير حله كرنے يى ناكام ريا اس لئے وہ جاڑے اور تام موسم بهار میں اس انتظار میں بڑا را اوہر اس کی نخالف قوم کی فوج آپس کے جمگروں سے ابتر ہورہی تقى ، اور كنياده سخت ابل سيًّا ق ، قديم شاه برستول كى فوج میں واپس آ جانے سے بنج و عفد کے ساتھ شاہی فی سے الگ ہوتے جاتے تھے ؛ بوسم گرا یں پیرسلسلہ خبک شروع ہوا اور نسلی نے پھر وہی محفوظ مقامات پر قابض ہونے کا طریقہ اختیار کیا ۔ کراہویل نے دیکھا کہ وہ اہل اسکا ٹلینڈ کے اسٹرانگ کی شکرگاہ پر علمہ سیس کرسکتا اس سے اس نے جنوب کی سرک کو بالکل کھلا چھوڑ ویا اور خود صوبر فائف میں چلا گیا۔یہ چال کار گر نابت ہوئی اور سل کے مشوروں کے برطان چارس ، انگلتان پر علم کرنے پر آمادہ ہوگیا ، اور بہت جلد بدری سوت کے ساتھ لیکا شائر کے اندر سے گزرکر سیورں پر بڑہ گیا۔ انگریزی سوار میرٹ کی ماتمی میں اس کے عقب میں نگے ہوے تے ، اور انگریزی پیا وہ سیاہ یارک اور کوتیری سے ہوکر بزودی تام لندن کی شاہ راہ کے بند کرنے

797

بانبشتم مزنوسم ے سے بڑہ رمی عقی کیاریمنٹ کے پرفضب فون کا کرانویل نے یہ جواب ویا کہ وہ جا ں مک ہاری سجد میں کیا ہم نے ابِما ہی کیا ، ہم یہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس معلطے كا كچه فيصله بنوا تو دوسرا موسم سرا بهي جنگ بيس مزارنا بريكا كونزى مي اسے چارس ك موقع كا مال معلوم ہوا، اور ودرسط وه ایوشم کی فرن سے چر کھاتا ہوا وورسٹر پر جابڑا، جا ا ا شاہ اسکا کینڈ خیہ زن تھا اس نے اپنی آوہی و ج کو وریا کے پار اتار کر شرکے دولوں فرف سے عملہ کردیا، یہ علمہ نتح ڈنبار کی ساگرہ کے روز ہوا تھا کرامویل مانتہاں فرج کے ام کے حصد کا رہبر بنا اور اس نے سب سے یلے وشمن کی زمین پر قدم رکھا؛ چاراس جب عر جا کے منار سے اترک مشرق حصہ فرح میں آک شال ہوا تو کامول عملت کے ساتھ وریائے سیورن سے بار ہو گیا اوربت جد آتنبازی کے اندر سے گزر گیا کرامویل نے یا ریمنٹ یں کہا کہ وہ چار پانچ گفٹے تک یہ جنگ ایس سخت ہوی کہ یں نے ایسی سخت جنگ کبی بنیں دیکھی تھی "اہل اسکائینڈ إر بانے كے بدخريں مكس مئے: ياہ كے وعدہ پر بمی اینوں نے مولیاں برسانا بند نہ کیں۔ جب اچھی طرح رات ہوگئ اس وقت یہ جبک نعم ہوی فاتین کا نقصا ن حب معول برائے نام ہوا تھا۔مفتومین سے جم ہزار

آدی کام آے اور ان کا تمام سامان اور توپ فانہ

¥ 96

بالجيشتم بزؤسه

ضایع ہوگیا السلی بھی قیدیوں میں واض تھا۔ چاراس میلان جگ سے بھاگ کلا ، اور مینوں کی بادیہ پیائی کے بعد فرانس بنیا۔ الرامویل نے سنیدگی کے ساتھ پارلینٹ سے کہا کہ جگ الینڈ البب بادشاہ مرحکا ہے اور اس کے بیٹے کو شکست ہوجکی ہے یں اسے فروری جتا ہوں کہ ایک معقول بندوبست و مائے " لیکن عبک فیزل کے بعد جو انتظام تجویز وا تھا، بنگ وورسر کے بعد بھی اس کا کیس پتہ نہیں تھا۔موجودہ پاریمنٹ کی برطرنی سے مسووہ کی منظوری پر کرامویل نے بذات خاص زور ویا - پیمر بھی اکس کی منظوری حرف دو لایوں کی زیادتی سے ہوی۔ اور یہ کامیابی بھی اس قرار داد کی وجہ سے ہوئی کہ موجودہ پارلینٹ کی میعاد تین برس اور برل دیگئی۔ اندرونی معاطات بالکل معطل ہو سکتے ستھے۔ یاریمنٹ نے قانونی و نہی اصلاحات وغیرہ سے گئے کمیٹیاں مقرر کیں عر عل کھے نیں ہوا ، جنگ کی ابتری سے جو كثرالتعداد كام بارلمنث ك ياس جمع جو كف تهم النول في ا سے پریشان کردیا عقا، جائداد اور الاک کی ضبلیاں، عارضی قبضے ، ملی و نومی عدوں کے تقررات ، عزم سلطنت کا تمام نظم و نسق، پاریمنٹ کو کرنا پڑا تھا۔ایسے وقت بھی آئے جب پارسنٹ کو یہ کم دینا پڑا کہ کئی کئی ہفتے تک واتی امور نہ پیش ہوں تاکہ امور عامہ کی کارروائی کچھ آگے

بڑہ سکے۔اس طریق عل سے جس بدنای کا پیدا ہونا لازمی

791

إثبتتم بربوسهم

تما، اُن سے اس ابتری و پریشانی میں اور اضافہ ہوگیا تھا۔ پارلینٹ کے ارکان پرتغلب و رشوت ستانی کے الزامات کی بھر مار ہورہی تھی ، اور ایس ارگ کے سے بعض لوگوں پر واقعی یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو اپنے ذاتی نفع کے لئے استعال کیا ہے۔جیبا فوج کا خیال تھا، اس کا ایک ہی علاج تھا کہ قدیم پارلیمنٹ کے اس بقیہ صفے کے بجائے ایک جدید و کا بل پاریمنٹ قائم کی جائے، ليكن يارلمنط خود اس كارروائي كو روك يا بتى التى وين نے اس میں ایک نئی متعدی پیدا کردی تھی۔اس نے پالینٹ کی قانون معانی عام کو بیندرہ مرتبہ راے بینے کے بعد منظور الله على ديني علم اركان على على ديني علم اركان على ديني علم اركان دارالعوام کی کمیٹی ) قانون کی اصلاح پر عور کرنے کے لئے مقرر ہوی-اسکاٹلینڈ کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش پر بہت زور دیا گیا۔ آٹ انگریزی کشنروں نے اسکا لینڈ کے موبی سے وقصبات سے قائم مقاموں کی ایک عارضی ملب، آ النبرا میں منعقد کی اور با وجود شخت مخالفت کے اس بچرین ے موافق رائے طاصل کرلیذاس اتحاد کو قانونی شکل میں لانے کے لئے ایک مسودہ قانون پیش کیا گیا اور دوسری یاریمنٹ یں اسکا لینڈ کے قائم مقام بھی شال کئے گئے یکن وین کے صول اغراض کی لئے یہ مروری تھاکہ محض پاریمنٹ کی مستعدی ہی کا اظہار ہنو بکلہ فوج کے

'المینلہ کے ساتھ نماصمت پیدا کیجارہی تھی۔ایک ان قانون جگہالینلہ جازرانی ،، منظور ہوا کہ سوائے اس کل کے جہاز ہے جماں کا مال ہو کسی غیر مک کے جماز میں کوئی مال انگستان میں نہ آوے۔ اس سے اہل الینٹ کی جہازرانی کو سخت نقصان بینچا کیوبکه اس وربیه سے وہ بہت برسی دولیت پیدا کرتے تھے۔ایک نئی تجٹ یہ پیدا ہوگئی کہ رودبار کے اندر جس قدر جهاز آویس سب انگلستان کی سلامی آثاریں۔ دُوور کے سامنے دوان بیروں کا آمنا سامنا ہوگیا اور بلیک نے یہ مطالبہ کیا کہ النیڈ کے جماز اپنے جمناے ینچ کریں۔اس کے جواب یں الینڈ کے ایرالجر فان راب نے اپنی تام توبوں کو نیر کا حکم دے دیا۔ ہالینہ کی مجلس عامہ دیاریمنٹ ) نے اکسے ایک سوع اتفاق قرار دیا اور شرامی کو واپس بلاینے کا وعدہ کرایا گر اس گفت و شؤ د کے ہر قدم پر اگریزوں سے مطالبات برہتے جاتے ہے ہوئی۔ فرج کی برارانی جاتے ہے مطالبات برانی جاتے ہے ہاں تک کہ جنگ ناگزیر ہوگئی۔ فرج کی برارانی کے لئے مسودہ قانون پیش ہوا گر یارلینٹ کے نئے طرز عل کے سیمنے کے لئے فوج کو اس انتباہ کی مزورت نہتی۔

بالبشتم حربوسم یہ خلاہر تھا کہ جس وقت پالیمنٹ نے خود اپنی برطرنی کا قانون منطور کیا تھا ، اُس نے نئی پالینٹ کے اجماع کینے سوئی بڑیز سیں قرار دی تی - الینڈ کے ساتھ اعلان جنگ ہوتے ہی ، فرج نے فاموشی کی اس روش کو ترک كرديا جو اس نے دولت عامہ كے مشروع ہونے كے وقت سے اختیار کر رکمی تھی اور مرف کلیا وسلطنت کی اصلاح ہی کی درخواست تنیں کی بلکہ یہ بھی درخواست کی کہ ا وارالعوام ماف الفائل مي يه اعلان كرد ــ كم وه جلد اينا کام ختم طرد گا۔اس ورٹواست سے بجور ہوکر دارالعوام نے ایک دد جدید مجلس نیابتی " کے مسودہ قانون پر بحث کی مراس مجت کے دوران میں موجودہ ارکان نے اپنا یہ . عنم بھی ظاہر کردیا کہ وہ بغیر انتخاب کے آئندہ پارلینٹ یں تنامل رہیں ہے۔اس دعوی سے افسران فوج کبیدہ ہو عجے اور انوں نے بے دریے مطورے کرکے یہ مطالبہ کیا کہ دارالعوام فوراً برطرف کردیا جائے۔ والالعوام بھی الیسی بن مث کے ساتھ اس سے انخار کرتا رہا۔ کرامویل نے أن پرتنبيه الفاظ مي نوج سے مطالبه کي تائيد کي کم ا نوج موجودہ پاریمنٹ کے وارکان سے منفر ہوتی جارہی ہے، کاش اس کے ایسا کرنے کے وجوہ اسقدر قوی نہ ہوتے " اُس نے کیا کہ "اس بدولی کے لئے میج وجہ موجود ہے۔ مکانات و آرامی کے طاقل کرنے میں ارکان

بیسی خود عرضانہ دوس سے کام نے رہے ہیں، اُن ہیں، ۔ سے اکثر جس قیم کی نفرت انگیز زیرگی بسر کرتے ہیں، بجوں کی جینیت میں اُن سے جو طرفداریاں ظاہر ہوتی ہیں، ذاتی اغراض کے لئے عدالت کی معولی کارروائیوں میں جواخ دفل دیا جاتا ہے، قانون کی اصلاح میں جو تاخیر ہورہی ہے اور سب سے بڑاکر یہ کہ وہ اپنے کو دائی رکن بنانے کے بو خیالات ظاہر کررہے ہیں، یہ سب امور باعث نفرت و بدولی ہورہے ہیں، یہ سب امور باعث نفرت و بدولی ہورہے ہیں، اس نے اپنے طوی خیال کو بیش نظر رکھ کر یہ بھی کدیا کہ دا اس قیم کے لوگوں سے پیش نظر رکھ کر یہ بھی کدیا کہ دہ قوم کے معالات کا بندوبست کی تو تق ہوسکتی ہے کہ وہ قوم کے معالات کا بندوبست کی تو تو تو کو کی گری ہوں ہے کہ وہ قوم کے معالات کا بندوبست کی تو تو کو کی گری گری ہوں ہے کہ وہ قوم کے معالات کا بندوبست کی تو تو ہوسکتی ہوسکتی

بالبشتم بزنوسس

واتعات جنگ کے باعث کچھ دانوں کے لئے یہ نائک پالینٹ کے صد موقع مل گیا۔ ایک خوناک طوفان کی وجہ سے جزائر آرکینز کے قریب دونوں بیٹرے ایک دونرے رحکئے۔ ڈی ریوٹر اور بلیک پھسہ رودبار یں آگر ایک دونرے کے مقابل ہوگئے اور ایک سخت جنگ کے بعد ہا لینڈ کے مقابل ہوگئے اور ایک سخت جنگ کے بعد ہا لینڈ کے مقابل کی۔ ابیین کے مقابل کی دارے کی تاریخی میں راہ فرار اختیار کی۔ ابیین کے زوال کے بعد سے ہالینڈ کی بحری قوت دنیا میں سبسے بڑھی بوی تھی ، اور اس ابتدائی شکست سے فیج کا جوش مردبی بیت بڑھیا۔ بیٹرے کو قری کرنے کے لئے بے انتما کو مشرد ہوا۔

بالبشتم جربوسسم

وہ تہتر جب گی جازوں کو لئے ہوے رودبار میں نمودار ہوا۔ بیک بلیک سے جازوں کی تعداد اس سے نصف تھی گر بلیک نے فورا ہی اعلان حبَّک ہو قبول کرایا اور یہ غیر ماویانہ جگ شدت سے ساتھ رات تک جاری رہی۔رات سے وتت انگرنیری جهازات بحال تباه طمیز میں واپس آگئے۔ <del>ٹرانپ</del> کے ابنے متول کے سرے پر ایک جھاڑو باند کر رودبار میں فاتحانه عشت لگائی این مورد عنایت بیره کی اس شکست ے دارالعوام کا وصلہ بیت ہوگیا۔معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں فريقول من كيه اسجوتا بوليا تها كيونكم نئى البس نيابتي كا مسوده قانون پیر پیش ہوگیا اور پارلینٹ نے یہ منظور کرلیا کہ وہ آیندہ نوبر یں برطرف ہو جائے گی-کرامویل نے اس کے عوض میں فرج کے گھٹا نے کے سعلق کچھ نالفت سیں کی ا لین قسمت کے بدلنے سے دارالعوام کی ہمت پھر برسگئی۔ بلیک کی مرگرم کوششوں نے اُسے چندہی مینے کے اندر اندر اس قابل بناویا که وه پیمر سمندر میں روانہ ہو جائے۔ چار روز یک جازات طلع جاتے سے اور جنگ ہورہی تی۔ آخسہ انگریزوں کی نتح پر اس جنگ کا فائمہ ہوا گر قرامی این زوری مشار مری قابلیت کے باعث اپنے زیر حفاظت مال و اسباب کے جازات کو بیا لے گیا۔ دارالعوام نے فررا ہی اپنی قرت ے قائم رکھے پر امرار شروع کردیا۔اس مرتبہ انہوں نے رن یس لنیں یا ا ک موجودہ اراکین نٹی پارلمنظیں قائم رہیں

بالبشتم ربزس اور جن عُلموں کے وہ قائم مقام ہیں ان میں نئے انتخابات تنول بلکه ابنول نے یہ بی قرار دیا کہ وہ بلور نظر تانی ہر انتخاب کی صحت کی جانئے کریں گے اور یہ بھی دیکیں عے کہ منتب شدہ رکن دارالعوام کے رکن ہونی قابلیت رکتا ہے یا نیں۔دارالعوام کے سرگردہوں اور فوج کے افسروں کے درمیان مشورے کی ایک مجلس منقد ہوئی۔ ا فسروں نے انتقلال کے ساتھ حرف یہی مطالبہ نئیں ک کہ یہ دفعات فایج کردے جانیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا كه ياليمنط فورأ برطرت جو جائے اور نئے انتخابات كا الفام مجلس، سلطنت کے میرو کروے ہیسلرگ نے اس کا یہ وندال شکن جواب ویا که ۱۹ بهاری دمه داری کسی دوسرے كى طرف منقل منيس ہوسكتى " مجلس مشورہ اس ترط كے ساتھ دوسری جیج کیک کے لئے ملتوی ہوی کہ اس درمیان میں كوئى تطعى كارروائي مذكى جائے۔ كر مجلس جب دوباره بیع ہوئی تو ایس کے سرگردہ اراکین غیرطاض سے اور س سے اس خرکی تقدیق ہوگئ کہ وین دارالعوام پر یہ زور دیرہا ہے کہ نئ مجلس نیا بتی کا قانون جدسے جلد نظور کرایا جائے ، کرامول عقعے سے چلا اٹھا کہ " یہ معمولی یا نداری کے بھی فلاف ہے ، و اِسْتُ بال سے تُخلکر

سُ ف قرابین برداروں کی ایک جاعت اسینے ساتھ لی ور اُن سے کیا کہ دارالعوام کے دروازے کک اسے ساتھ

بالبشتم مزوس وارنخ انخلستان حضيهوم مم ۱۳۰ میں۔ وہ فاموش کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا دائس وقت وہ ا ایران معولی سفید لباس اور سفید اونی موزے پینے ہوے تھا۔ است وریٹیاہوا وین کے پرچش ولائل کو سنتا رہا، اور اینے قرب بیٹے ہوے سنیٹ جان سے کا کہ ، میں اسوقت جس كام كے لئے آيا ہوں اس سے ول كو سخت مدم ہے "وہ کھ دیر اور فاوش رہا یانتک کہ وین نے دارالعوام پر یه زور دیا که وه رسی منوابط کو ترک کرے اس موده کو فوراً منظور کراے۔اس وقت کراسویل نے مین سے کا کہ اب وقت آگیا ہے " میرین نے جواب دیا کداد ایجی طرح سویخ یعنے یہ نمایت ہی خطرناک کام ہے ١١١ پر كراتول اور ياؤ گفت تك تقريديں ساكيا- آخر جب يه سوال بهواكه « يه مسووه قانون منظور ہوتا ہے " اسوقت وہ اٹھا اور اُس نے ظاف معول زور کے ساتھ پاریمنٹ پر ناانسانی، خود عرضی اور تاخیر کے پرانے الزامات لگائے۔ اور آخر میں کما کہ دد اب تہارا پاینٹ فائع و تت آگ ہے ، خدائے تہارا فائم کرویا " بت سے کردی کئی ارکان عفے یں بھرے ہوے اعراض کرنے کے لئے كرا برائع كر كراويل في جواب ديا كردد بس رب دي ایسی باتین ست ہو یکی ہیں الا کرے کے وسلایں جاکر اس نے اپنی ولی سریر رکھی اور یہ الفاظ اس کے زبان سے کا کو الا یں تم ہوگوں کی اس بک بک کا فاتمہ

ليت جاؤك آخر كاردارالعوام كل دروازه معفل كرديا كيا اور

یالیمنٹ سے منتشر ہونے سے چند گھنٹے بعد اس کی کاکن کیٹی مینی مجلس سلطنت بھی منتشر کر دی گئی۔ کرامویل نے خود ارکان مجس کو بلاکر کیا کہ ورہ الگ ہو جائیں۔صدر محلس جان براؤشاً نے بواب دیا کہ ۱۱ ہم س کیے ہیں کہ آپ نے آج صبح وارالوام میں کیا گیا ہے اور چند گھنٹوں سے اندر تمام الگلستان رہے س لیگا، لیکن اگر آپ یہ سجھتے ہیں کہ یاریمنٹ بند ہوگئ تو آپ غلطی میں ہیں ، یقین رکھے کہ خود یارلیمنٹ کے سوا دنیا میں کوئی اور طاقت ایسی

نیں ہے جو اسے برطرف کردے ك



## طرنقیہ پیورٹینی کا زوال

## 144. ---- 1404

اس خاو - بن کابون کا سابق یں ذکر ہو چکا ہے ان میں اکثر اس جزد کے نئے بھی کارآمد بیں گر اس دور کی اصلی تاریخی کیفیت کرامولی کی ان یادگار زانہ تقریروں سے داضح ہوتی ہے جنبیں کارلائل نے کرامولی کی ان یادگار زانہ تقریروں "کی جلد نالث یں جمع کیا ہے ۔ تھر لو کے جموعہ سرکلری کافقات سے مستند تحریروں کا ایک بڑا ذخیرہ ہیا ہو جاتا ہے ۔ سرکلری کافقات سے مستند تحریروں کا ایک بڑا ذخیرہ ہیا ہو جاتا ہے ۔ پروٹکم (کافظ سلطنت) کی دومری پارلینٹ کی بابت برٹن کا روزامچہ موجود پروٹکم (کافظ سلطنت) کی دومری پارلینٹ کی بابت برٹن کا روزامچہ موجود ہوئی آئے کہ وجعیت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف کرچرڈ کرامولی و جبعیت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف کرچرڈ کرامولی و جبعیت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف کرچرڈ کرامولی و جبعیت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف کرچرڈ کرامولی کا تفضیلی شاہی " ( Richard Cromwell & عری اور خود کرزگر آئی کا تفضیلی و مستند ذاتی بیان سب کار آ کہ ہیں ۔ }

پارلینت ادر مجلس شاہی کے نششر ہو جانے تھے بعد پیورٹینوں کی انگلتان میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ ہر عبدہ دار عارضی محلس کمکی باب شتم جزودتم

کے اختیار کا اسی جامت کے ساتھ خاتمہ ہو گیا جس نے اسے اختیار دیئے تھے گر کرامولی نے بہ حیثیت سپددار اظم اپنا یہ فرض سجما کہ امنِ عامہ کا قائم رکھنا اس پر لازم ہے۔ تاہم انضاف کی بات یہ سے کہ فوج یا اس کے سید سالار کے کی فعل سے یہ نبیں نابت ہو سکتا کہ انہیں کسی قنم کی نومی خود مختارانہ حکومت قائم کا کم کرنے کا خیال تھا بکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے فعل کو کسی نوع سے کوئی انقلابی کام نہیں سمجتے تھے۔بیشک اِن کی کارروائی ضابط کے رو سے ضبیح نہیں قرار دیجا سکتی تھی گرد دولتِ عامی کے قائم ہونے کے بعد سے اِس وقت کک انہوں نے جو کھ کیا تھا اس کا اصل یہی تھا کہ مک کے حقوق نیابت و خکومت و متیاری سے کام ایا جائے۔رائے عامر بھی صاف طور بر فوج کے اس مطالبہ کے موافق تھی کہ قائمقاانِ مک کی ایک كمل وموثر جاعت قائم كيجائے اور اس تحويز كے سب خلاف تعے کہ یارلینٹ سابق کے البقی ارکان نصف انگلستان کو اس کے حق انتخاب سے محروم کر دیں۔ اس غلط کاری کے روکنے کا کوئی اور ذریعہ بائی نہیں رہا اِس وقت سیابیوں نے یہ کیا کہ اِن خطا کاروں کو ایوان پارلینٹ سے نکال دیا یحرامویل نے جب ارکان کو ایوانِ وارانعوام سے باہر انکال ہے اِس وقت اِس نے یہ اِس نے یہ کما تھا کہ تمہاری ہی وج سے مجبور ہو کر میں نے یہ کام کیا ہے' درندیں نے شب و روز خدا سے دما کی ہے کہ معضے یہ کام سے کے بجائے مجے موت عطا کرے اِس کارروائی

سے ادکانِ وارالعوام بر زیادتی ضرور ہوئی گر اس سے لیک ایسی كارروائي كا روكنا مقصور تهاجس سے كل قوم كے أيني حقوق تلف ہو جاتے تھے۔تی یہ بے کہ معالمات عامہ ملی مالت موجودہ سے الک کے ہر گوشے یں وگ دل برداشتہ ہوگئے تھے " اور ارکان کے اخراج پر عام طانیت نے مہر تصدیق رگادی تھی۔ برسوں بعد محافظ سلطنت اللہ نے یہ کہا تھا کا ان کے خارج کئے جانے یر ایک کتے تک کو بھونکتے نہیں سنا ایک اندیث یہ بیدا ہو گیا تھا کہ مبادا اور جگہ مبی زور شمشیر کا استفال اسی طرح يركيا جائے گر افسروں كے ايك اعلان سے يہ إندليشہ ايك بڑی مدیک رفع ہو گیا۔اس اعلان میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ "ابنیں خود یہ فکر ہے کہ ایک ون کے لئے بھی اختیارات کو اینے اتھ میں نہ رکمیں نہ اُن اختیارات کو فوجی اثر میں اسنے دیں" اِس کے ساتھ ہی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمہ قابلیت و دیانت کے لوگوں کی ایک حکومت مرتب کیائیگی " اور ایک عاضی مجلس سلطنت کی امزدگی سے ایک مدیک اس وعدے کو بورا مجى كيا گيا-إس مبس مي اتف فوي ادر چار كمكى اعلى عبده دار شابل تمے اور کرانویل ان کا صدر تھا۔وین سے بھی اس یں تمرکت کے لئے کہا گیا گر اِس نے قبول نہ کیا۔یہ صافِ ظاہر تھا کہ اس قسم کی جُاعِت کا بہلا کام یہ ہونا چاہئے تھا کہ وہ ایک نئی پارلینٹ طلب کرے اور اپنی انت اس کے بیرو کردے لیکن پارلینٹ کی اصلاح کے متعلق جو مسوور قانون کردے لیکن پارلیمنٹ کی اصلاح کے متعلق جو مسوور قانون

تايخ الكلستان مصرسيم بیش تھا وہ پارلیمنٹ کے اخراج سے ساتھ باطل ہوگیا 'اور مجلس نراِ ٹی تقیسم طلقهات مع موافق بالمينط كاطلب كرنا ليسندنهيس كرتى تقي مكرا سك

ساته مي وه اس سے بحلی تحکی تی تحی که وه خود اپنے اختیار سے ایسے سم اصولی تغیری دمدوادی این سر سیلے اسی وشواری کی دج سے بصورت اختیا ر

كُنْ كُنْ لَانظام للطنت كى تجديد كيك أيك ماضى مجاس مكى طلب كيجا في كلول في كمن برس بعد الل بربخت مجلس كا قصه نهايت ولنشين صفاى عساته

یول بیان کیا تھا کہ ایس اپنی کمزوری و بیوتونی کا ایک تصب

سنام ہوں اور یہ اعتراف کرما ہوں کہ یہ میری ہی سادہ لوی کا تیجہ تھا۔ اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو لوگ ہارے

ہم رائے ہیں اور لڑائیوں میں ساتھ لڑنے کی وج سے سب

يكول بي ره باليقين معالمات كوصيح طور بر سجينيك اور حب خواهش

کام کرینگے تام لوگ وٹوق کے ساتھ یہی سمجھتے تھے اور میرا بھی

یمی خیال تھا مر الزام سب سے زیادہ مجمی پر ہے " مجلس سلطنت

نے جامتی کلیساؤں کی بنائی ہوئی فہرست سے جیٹ کر ایک سو

چبین " وفاوار شواترس بے طمع " لوگوں کا اتخاب کیا تھا ان میں زیادہ تر ایشلی کور کے مانند اعلی خاندان و صاحب جائیداد آخاص تھے۔

اور ابل قصبات کا تناسب دی تھا جو سابقہ پالیمنٹوں میں تھا اِن

بربونز إلين ال قصبات من إيك تاجر جرم بريز گاذ بربونز المي تفا اس ك 

رکھدیا گرجن طالت میں اس پارلینٹ کے الکان کا اُتخاب مواتعا ان کا اثر ان کی طبیعتوں پر بہت میرا پڑا۔ان کے اجستاع سکا

خرمقدم کرتے ہوئے کرامول کک اپنی نصیح البیانی کے زوریں عجب جوش میں آگیا تھا اس نے کماکہ قوم کو یقسین کر بینا چاہئے کہ جس طرح عدا ترس لوگوں نے لڑ کر انہیں شاہی علامی سے نجات دلائی ہے اسی طرح اب یہ ضلاتریں اُنتخاص خوف خدا کے ساتھ ان پر حکومت کرنگے۔تم لوگ اپنے طلب کئے جانے پر شکر گرار ہو کیونکہ یہ طلب خدا کی جانب سے ہے۔ورحقیقت یہ جیرت اِنگیز امر ہے اور پہلے سے اس کی کوئی تجویز نہیں ہوئی تھی۔ تھی اس سے قبل کوئی اعلی طاقت ایسی نہیں ہوئی ہے جو اس درجه خدا کی انتے والی ہو اور جسے خود خدا اِس درجه دوست رکھتا ہو' علی نے اپنی عارضی کارروائیوں میں اِسس سے بھی زیادہ جوسٹس کا اظہار کیا۔کراسویل اور مجلس سلطنت نے اینے اختیارات اسے تعویض کر دئے بھے اور اِس کئے ملک میں یہی آیک اعلی طاقت ہوگئی تھی۔ لیکن جس حکم کے فدلیئر سے یہ عارضی مجلس ملکی طلب کی گئی تھی اِس میں یہ تمرط لگادی گئی تھی کہ وہ یندرہ ماہ کے اندر اینے اختیارات ایک ودسری مجلس کو سیرو کر دیگی جو اس کی مایات کے موافق متخب کہوئی ہودر حقیقت اِس مجلس کا کام ایک ایسے نظام کا مرتب کرنا تھا جس سے حقیقی تومی بنیاد پر ایک یارلینٹ کے اٹنے راستہ صاف ہوجائے۔لیکن اس عارضی مجلس نے اپنے فرض کے نہایت وسیع معنی گئے اور ولیرانہ تام نظام سلطنت کی اصلاح کا کام تمروع کر دیا کلیسا اور توم کی خروریات پر غور کرنے

بالبيشتم جزودتم كاخ الكلستان معدسوم کے لئے کمٹیاں مقرر ہوگئیں۔ کفایت شعاری و دیانت داری کا جو خیال اس مجلس پر غالب تھا اس کا اظہار اِس طرح ہوا کہ سرکاری عمال پر جو کثیر رقم صرف ہو رہی تھی اور محصولوں میں جو غیر مساوات جاری تھی انکی اصلاح کیگئی۔ اِس نے حیرت مجل ماضی کے انگیز قوت کے ساتھ بہت سی الیسی اصلاحوں کا کام شروع كر واً بن كے لئے الكلتان كو زانہ طال تك انظار كرنا يرا بي " لانگ إلىنت" كورك آت جنري وعدات تات ين (جہاں میں ہزار مقدات غیر منفصل بڑے ہوئے تھے) کسی قسم کی اصلاح کرنے سے گریز کرتی رہی تھی محمر اس مجلس عارضی نے اس کی بھی موقونی کی تجویز کر دی۔ لآنگ یالیمنٹ کے زانے میں به مركروگی مشرته و آیك كام يه تمروع موا تفاكه تام توانين كو ایک ضابطے کی صورت میں مرتب کر دیا جائے ' اس کالم سے انجام کو پہنچا نے پر اب بھر زور ِ رہا گیا۔قانون بیشہ طبقہ ایسیٰ دلیرانہ ً كارروانيوں سے متوش ہو گيا اور اس تو حشس ميں يا د ري بھی اس کے ساتھ ترکی ہوگئے کیونکہ یادریوں کو یہ اندیشہ تھا کہ واڑن نہبی سے فارج تناویوں کے تسلیم کئے جانے اور عشر کے بجائے دبنی مرضی کے حوافق چندہ دینے کی تجوز سے اِن کی دولت و نروت آفت میں بڑ جائیگی۔صاحب جانگراد انتخاص تعبی اِس تجویز کے خالف ہو گئے کہ تقررات کے اختیارات طلقت م نری کے باہر والے توگوں سے نگال نئے جائیں مجلس عاشی اس کی موید تھی رومیداروں کا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ آئیدہ کی

بآرنح الكلستان حصيوم

بابنتهم جزو دهم

ضبطی کا پش خیمہ ہے۔ اس مجلس پر جسے طنزاً بیربونز یالمنٹ کہا جاتا تھا کی الزام نگایا تھا کہ وہ اس فکر میں ہے کہ جائداد کو کلیسنا اور قانوں کو بالکل براد کر دے علوم سے اسے وشمنی کے اور وہ کورانہ و جالانہ خبط میں مثلا ہو گئی ہے۔ اِس کی کارروائیوں کے متعلق جو عام بیمینی بیدا ہو گئی تھی کرامویل تھی اس میں تربیک تھا۔ کرامول علی طبیعت مدبروں کی سی نہیں بلکہ منظموں کی سی تھی کو خیالات کا بندہ نہیں تھا کہیں بین کی اِس میں کمی تھی قدامت برستی کا ادہ موجود تھا اور سب سے بربکر یہ کہ وہ کچھ کر گزرنے والا شخص تھا۔وہ کلیسا ادر سلطنت میں اصلاح کی ضرورت کو تسلیم کرا تھا گر حس تسم کے انقسالی خیالات اِس وقت ہوا میں گونج رہے تھے اِن سے اسے مطلق مدردی نہیں تھی۔وہ ایک ایسا انتظام چاہتا تھا جس سے تا حد اسکان توریم صورت معالمات میں ابتری نہ بیدا ہو-جنگ کے شوروشغب میں اگر بادشاہت مسوخ کر ریمنی تھی تو طویل المبد پارلینٹ کے تجربے نے یہ خیال مجی اس کے ول میں جا ویا تھا کہ ملی آزادی کی سنسرط لازی ہے کہ محلس دضع قانون کے علاوہ ایک عالمانہ قوت قائم کیجائے۔اس نے ائي الموارك رور من الدى صمير كونعياب كرديا تفاادروه اسك قائم ركهن كا مرجوش حامى عقام مراتبك اسكى رائع متى كه ايك باصا بط كليسام والأي يعليها كانتظامى علقه مولغ جائيل وعشركويا دريول كى تنخوامول ميس صرف كرنا حاسبة امورمعا شرت میں اس کا سیان بالکل وہی تھا جو اس کے

باب شتم جسنروديم

سطیقے کے اور لوگوں کا تھا۔اس نے بعد کی ایک يارلمنٹ ميں يہ كما تھا كرديس نسلاً ايك جنٹليس (تريف خانان) فنخص ہوں اور میرا خیال ہے کہ امرا تمرفا اور متوسط الحال انتخاص کا جو معاشرتی نظام قدیم سے قائم کے وہ توم کے سنّے مفید اور بہت ہی مفید ہے اسے اس اصول مساواۃ سے نفرت تھی جو سب کو برابر کر دینا یا ہتا تھا۔وہ دلکیب سادگی کے ساتھ یہ پوچھتا ہے سراد اِس کا منتا کیا ہے ؟ نہی کہ کا شتکارِ دولت و فروت میں زمیندار کے ہم رتبہ ہو جائے' لیکن میرا خیال بیرے که اگر الیها جوا بھی تو یہ صورت زیادہ ونون تک قائم نہ رہیں۔جو لوگ اس اُصول کے حامی ہی، جب خود ان کی باری آئے گی نو دی سب سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ جا کداد و اغراض مخصوصہ کی تعریفیں کرنے لگیں

یس مجلس عارضی کی یہ خیالی اصلاحات کرامولی جیسے نظام المطنت كاردال تنفس كے لئے استقدر خلاف طبیعت تھیں جسقدر وہ ان اہل قانون اور یادریوں کے ناگوار خاطر تہیں جو ان اصلاحات كا نشاء بن بوغ تع -كرامول كا قول تما كرادون لوكول کے دلوں یں اس کے سوا کھے نہیں تھا کہ سب کاموں کواکٹ رو" لیکن خور مجلس کے اندرونی منافشات کے باعث اسے اس پریشانی سے نجات مکثی۔ بس ون عشر کے ملاف فیصلہ ہواہے" اس کے دُومرے روز پرانے خیال کے ارکان نے

۲۱۵.

باسبتتم جسندودهم اجانک ایک تجویز یه منظور کرادی که «یه پارلیمنت جس طرحت مرتب ہوئی ہے اس کے لاظ سے اب اس کا زائدنشمت کرنا دولتِ عامہ کے مفاد کے فلاف ہے اور مناسب یہ تے که سیددار اعظم سے جو اختیارات ہمیں عاصل ہوئے تھے ہم اسے واپس کر دیں عصد نے ارکان کی کنارہ کشی کی منظوری تحرامول کے حوالہ کر-دی اور اس کارروائی پر جب دوبارہ رائے لی گئی تو اکثر ارکان نے اس کی ٹائید کرکے اے مستحکم کر دیا۔ س علس عارض کی برطرنی کے بعد معالمات نے پھر وہی اصورت اختیار کرلی جو مجلس کے قیام کے قبل تھی ادر یہ عام تشویش برستور قائم رہی کہ تلوار کی عکومت کے بجائے کسی قت می ک و قانونی عکومت فائم کرنا چاہئے معلس عارضی نے اپنے ووران تیام میں ایک بئی مجاس سلطنت نامزو کی تھی۔ اس جاعت نے فوراً المی التوقیع حکومت ایا وستوالعل کے ام سے ایک قابل یادگار نظام سلطنت مرتب کیا ہے افسروں کی امجلس نے بھی قبول كريال ضرورت في انهيس مجبور كر ويا تما كه جس كام سے وہ سلے جمجےکتے تھے اب اس کام کو افتیار کرس یعنی بیکی قانونی توقیع مکومت بنیادے طفجات انتخاب میں تغیر و تبدل کریں اور انہیں طفہائے روستورالعل أمناب مين اصلاح كرم أيك بني يارليمنت جمع كرس-اسس حكومت

ارسینٹ میں چار سو ارکان الگستان کے لئے میں اسکاٹلینڈ ادر تیں ہی آڑلینڈ کے نے تجویز ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے وران قصبول کو جو حکبس ابتک ماصل تصیں وہ بڑے علقول باب شم جب ندوديم

اور زیادہ تر صوبوں کی طرف منتقل کر وگیئیں۔ارکان کے اتخاب میں رائے دہی کے تمام مفوص حقوق منوخ کر دئے گئے اور دائے رہی کے لئے ایک عام اصول یہ قائم کر دیا گیا کہ دوسو یاونڈ کی جائداد منتقلہ یا فیر منتقلہ کا مالک ہونا جائے۔کیتھولک اور بداندیش، اس موقع پر رائے وہی کے ت سے خارج کر وے گئے تھے (بداندیش سے وہ لوگ مراو تھے جو بادشاہ کی طرف سے لڑے تھے) آئین سلطنت کے روسے چاہئے یہ تھاکہ حکومت کی تماً مزید ترتیب و تنظیم اسی پارلیمنٹ کے اوپر منحصر کر دی جاتی گر دورانِ انتخاب میں برنظمی کے خوف اور ایک انتظام متقل کے شوق نے تبلس سلطنت کو اس امر پر آبادہ کیا کہ وہ پرو محمر (مانظ سلطنت) کا عہدہ قبول کر لینے کے لئے کرامویل پر زور اوالے اور اس طرح ابنے کام کو ممل کر دے۔کرامویل کا تول سے کہ "ان لوگوں نے بچھے کہا کہ اگر میں حکومت کا کام نہ سنھالوں گا تو ان کاموں کا انتظام و انصرام وشوار ہو جائیگا اور مشل سابق کے خونریزی و ابتری پھر پیدا ہو جائے گی "اگر ہم کرامولی کے بیان کو تعلیم کریں تو یہ ماننا پڑیگا کہ اِس نے یہ عہدہ اُس وقت قبول کیا جب افسروں نے اِس امر پر زور ویا کہ در حقیقت اِس سے مقصود یہ ہے کہ سبدوار اعظم کی حیثیت ہے جو اختیارت اسے حاصل میں وہ محدود موجائیں اور اجماع بالینٹ کے وقت کک وہ بلا مشورہ مجلس سلطنت کے کوئی کام نہ كر سكے حقیقت بھی يہ ب كر اب مافظ"ك اختياراك

بابنتيم جزو يهسم

بہت محدود رمجئے تھے مجلس سلطنت کے ارکان کو اگر جیہ ابتدآ اسی نے نامزد کیا تھا گر اب کوئی رکن بلا منظوری بقیہ ارکان کے علیحدہ نهیں کیا جاسکتا تھا۔تام فیر ملکی معالمات میں اِن کا مشورہ ضروری بھا' صلح و جنگ کے گئے ان کی منظوری لازمی تھی ۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں کے تقرر اور فوی و ملکی اختیارات کی تفویض کے کے ان کی رضامندی کی قید تھی۔آئندہ کے محافظان سلطنت کا أتخاب بھی اِسی مجلس کے الحد میں تھا۔ مجلس سلطنت کے انتظامی قیور کے ساتھ یار میٹ سے سیاسی قیور بھی برصا دیے ئے۔ دو بار مینٹوں کے درمیان زادہ سے زیادہ مین برس کا وقفہ ہو سکتا تھا۔ پارلینٹ کی منظوری کے بغیر نہ قانون بن سکتے تھے اور نہ محصو نگائے جا سکتے تھے اور پارلینٹ جس قانون کو منظور کرنے بروکمٹر ( کافظ سلطنت) اگر اس کی منظوری سے انکار مھی کرے تو بھی بيس روز كزر باني يراسه قالي نفاذ سمجها جانا جائية تها- إسس میں نیک نہیں کہ یہ نیا نظام سلطنت عام بیند تھا۔ ایک صحیح پارلینٹ کے وعدے کے چند او کے لئے موجورہ حکومت کے قانونی نقائص پر پررہ بڑ گیا تھا اِس حکومت کو عام طور پر عارضی حیثیت سے قبول کیا گیا تھا اور اِن کی كارروأليون كو قانون قوت إس وقت عاصل مو سكتي تمي جب آینده پارلینت انہیں منظور کر لیتی اور موسم خزان میں جوہارلمنٹ وسٹ منسٹر میں جمع ہوئی اِس کے ارکان کی عام خواہش یہ تھی کہ اس معالمہ کو اصولِ پارلیمنٹ کے موافق کے اگر دیا جائے

إب تنتم جرو وسم

بریک و م سیب ہوں ہے بی مسان یاں یہ ہاں اسکاٹلینڈ و ائرلینڈ، تھی جس میں اس زانہ کی پارلینٹ کے انند اسکاٹلینڈ و ائرلینڈ، کے نائندے انگلسان کے نائندوں کے پہلو یہ پہلو بٹیجے تھے

ادر بادشاد کے فران پزیر و ویران قصبات کے قائم مقام غائب ہو گئے تھے کا بادجودیکہ شاہ پرست اور کیتھولک رائے دہی سے

فاج کر دئے گئے تھے اور چند صدسے بڑھے ہوئے جمہدریت پیند ارکان کے نام بھی مجلس شاہی نے از خود خارج کر دے تھے

اسبر بھی یہ پارلینٹ اپنے قبل کی تام پارلینٹوں کے مقابلے میں المباراد پارلینٹ کی جانے کی مزاوار ہے۔رائے وہندوں نے

ہرار پاریک ہے ہات کی مرادار ہے۔راک دہدرا سے جس آزادی کے ساتھ اپنے حق کو استعال کیا تھا اس کا

ایک بنوت یہ ہے کہ پرسبٹریں ارکان بہت بڑی تعداد

میں منخب ہوئے تھے۔طول الہد البینٹ کے بہت سے ارکان بھی منخب ہوگئے تھے۔ ہیسلرگ بریڈرٹنا آور اِن کے ساتھ لارڈ ہرب<sup>ٹ</sup>

اور سربیری وی (انجبر) بھی دوبارہ بارلمیٹ میں آگئے تھے۔اس بالینٹ

کا پہلاکام یہ تھا کہ وہ عکومت کے معالمے پر غور کرے۔ہیارگ اور اس کے ساتھ زیادہ پرجوش جمہوریت پسندوں نے مجلس سلطنت

اور محافظ ملطنت دونوں کے قانونی جَواز سے انکار کر رہا تھا اور ان کی خوت یہ تھی کہ طویل العہد پارلیمنٹ برطرف ہی نہیں ہوئی

ے سکن اِس رئیل کا اثر جس قدر عارضی انتظام پر پڑتا تھا ای قدر

بالبطبة تتمجزو ديم

خود اس پارلمینٹ پر بھی جڑا تھا جس میں یہ لوگ بھی شرک ستے۔ یس اکثر ادکان نے حرف اس امرکو کافی مجھا کرنظامطنت اور پرونگریٹ (محافظ سلطنت) کو عارضی حیثیت سے تسلیم كرلميا جائے۔ اس كے بند اسول نے فوراً سى يہ كارروائي سنشروع كردى كراصول بإرامين بر حكومت قائم كيائي يوقيع حكوت في نظام سلطنت کی بنا قرار دی گئی اور اس کے ایک ایک فقرے کو منظور کیا گیا۔ کرامولی کا بھیٹیت می فظ کے قائم رمنا باتفاق عام منظور بهوا، گر اس امر پر سخت مباحثه ہوا کہ اسے انظوری قوانین یا پالیمنٹ کے ہم رتبہ قانونازی کا اختیار دیاجائے یا مذوباط کے۔ ہیدارگ نے اس بحث میں شخت کلامی سے کام لیا گر اس سے عام اعتدال میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن پکایک خود کرامویل نے ورمیان میں دخل دیریا۔اس نے محافظ کے فرائض کو اگرجی إدل ناخواسته قبول كيا تفا مكر ده سجعتا تفاكه اس مصب یں جو کھے تا نونی کروری ہے قوم کی منظوری عام نے ضرورت سے زیادہ اس کی تلافی کردی سے ۔اس کے کہاکہ المندائے تعالیٰ اور ان سلطنتوں کے تمام باشندے اس امر کے تنابہ ہیں کہ میں اپنی خواہش سے اس جگہ پر سنیں آیا ہوں"اس کی حکومت کو تثہر لندن نے، فوج نے اور ججوں کے موقر فیصلوں نے تبول کرایا تھا، مرضلع نے اس کے ایس محضر بھیج نے خود ارکان پارلمنٹ

بالبهشتم جزو دنم

اس کی طلب بر حاضر ہوئے ستھے ۔ان وجوہ سے اس نے ہے سوال کی کلا کیا وجہ ہے کہ میں اس عایت خداوندی کو کسی موروثی ادعا کے مقابلے میں کم سجھوں اوہ توم کی اس رضامندی عام میں فعا کی مرضی کو مضمر سجھننا اوراسے وہ گذشتہ إدشاموں كا حقوق ضداداد " سے برس خال

نبکن کرامویل دارالعوام کی کارر دائیول کو جس تشوش سے دي را عقا اس كي ايك اور وجه بهي عنى - اجماع ياليمنك نظرون سے تبل کے زانے میں وہ اپنے جوش انتظام میں محض عارثی عكومت كى حد سے بہت آگے جرح كيا كھا اس كى تقل انتظام کی خواہش کو صرف رائے عامہ ہی سے تقویت نہیں عال امرائی متی کبکہ ہر روز کی شدید ضرورتیں بھی اس کے خیال کو توی کرتی جاتی تھیں در توقیع حکومت " میں یہ قراریا یامقا كه جبتك بالمين أس معامله مين مزيد احكام جارى كرب" اس وقت یک " محافظ" اینے اختیار سے صرف عاضی قوان نافذ کریکے گا۔کرامول نے نماً اس اختیار سے فائدہ اٹھاکر ابنی حیرت انگیر قوت عمل کو ثابت کردیا۔ اجماع بارلیمنٹ کے قبل کے نو مینے میں چونسٹھ قوانین نافذ ہوئے۔ الینہ سے صلح موگئی کلیسا کا انتظام درست موگیا ، اسکاٹلینڈ سے اتحاد كمل موكيا -كرامويل كے نواب وخيال ميں بھي يہ بات زنھي کہ ان کارروائیوں پر یا جس اختیار سے یہ کارروائیال عمل میں .

271

بالبهم يتتم مسنودوتهم

آئی ہیں نہراعتراض موگا۔ اسے اپنے کام پر اس درجہ واثوق تھا کہ وہ پارلینٹ سے حرف ان کی سحیل کی توقع مکھتا بھاک ارکان بارلینٹ کے بیلے ہی اجتماع کے موقع پر اس نے کہا تھا کہ متبارے جمع ہونے کی بڑی غرض یہ ہے کہ تم گزشته کا تدارک اور آئذہ کا انتظام کرو آگرے میں خود بہت کچھ کرجکا ہوں گر ابھی بہت کچھ کرنا باتی ہے کیا اسے برنگال سے صلح ادر اسپین سے اتحاد کی طرورت محسو ہوئی۔ تام نوانین کو ایک ضابطے میں مرتب کرنیکے کئے مسودات دارالعوام کے سامنے بین کے محمے ۔ اورالعوام نو آبادی و انتظام کی تکیل اہمی باتی تمتی بیس کرامول کو یہ بیند نہیں تھا کہ ان ساملات کو جھوڑ کر مئینی سوالات کی بحث منروع کی حائے کیونکہ اس کا خیال مقاکہ خدا کی مرضی یہ ہے کر ان معاملات کا فیصلہ موجائے نیکن اس سے ہمی زیادہ اسے پارلمینٹ کا یہ دعویٰ ناگوار عا کہ قانون سازی کا اختیار کلیتہ پارسنے ہی کو ماسل رہے۔ اور ذکر موجیکا ے کہ کرامیل کو طویل العد پائینٹ کے تخربہ سے یہ لیٹین موگیا تھا کہ ایک ہی جاعت کے وائتر میں تانوں سازی و عالمانہ اختیارات کے جمع ہوجانے سے آزادی عامر کس قدر خطرہ مبنی اجاتا ہے۔اس سے خیال آن ا رلمنت کے دوامی ہوجانے یا اسکے اختیارات سے عوام کونقصان بینی جانے کا تمارک حرف یول ہی ہوسکتا مقاکہ محکومت کاکام

باب سبختم حزوتيم

اکی شفس واحد اور پارمین سے درمیان مشترک موجائے اس معابلہ میں اس کے ولائل کیسے ہی قوی موں گراس نے جس طرح اس مقصد کو بورا کیا وہ ازادی کے حق میں دراخرکار طراق بیورٹین کے لئے ملک ثابت ہوا اس نے اپنی تقریر کو ان الفاظ پر ختم کیا تھا کا اگر خلانے مجھے اس کام بر تنین کیا ہے اور قوم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ توابِ خلا اور قوم ہی اس کام کو میرے ہاتھ سے نظال سکتے ہیں۔ ورن کسی اور طرح میں اس سے دست بردار نہیں ہوں گااس کے ساتھ بی اس نے یہ اعلان کرویا کوا یا لیمنٹ کا کوئی رکن وارالعوام میں وافل نه مون این گا جبتک اس اقدر بر رستخط نه کردے که حکومت جس طیح ایک شخص واحد اور پارنمیٹ کے درمیان بارلمیٹ مشترک قرار باحکی ہے اس میں وہ تغیر نہیں کرے گا کے کسی كى جِرْق استُوارث إدامة ن ان كسى نعل سے نظام سلطنت كے قانون کی اس سے زباوہ دلیارنہ مخالفت سنیں کی تھی۔ یہ کام جس قدر فلاف قانون تھا اسی قدر بے خرورت بھی تھا صرف سو ارکان نے اس تسم کا افرار کرنے سے انجار کیا اور تین سو ارکان فے ال پر وستخط کردے۔ اسی سے نظام بے کہ کامول جس اطینان کا خوالم تھا وہ باسانی تام پارلیمنٹ کی کثرت لائے سے بھی مائٹل ہوسکتا بھا لیکن اس اقرار کے بعد جو ارکان دارالنوام میں رو گئے تھے ال یں نظام سلطنت کے کام سے متعلق کسی تمسم کاضعت نیں بیدا ہوا اور وہ بورے انتقلال سے اپنا کام کرتے کہ سے انہول

عکومت کے متعلق این واحمد حق خاموشی کے ساتھ اس طرح خابت کیا کہ ممانظ کے احکام پر نظرتانی کرنے اور انس قانون كى صورت ميں لانے كے كے ايك كمينى مقرر كردى توقيع كومت کو ایک مسودہ قانون کی صورت میں بیش کیا گیا اس یہ بجت ا اور کسی قدر ترمیم کے بعد تیسری مرتبہ بڑھا گیا۔لیکن کراِدول نے کھر مافلت کی۔ شاہ پیستول میں دوبارہ کچھ حرکت بیدا مرکبی تھی اور سرامول نے است پارلمینٹ ہی کی مخالفار روسٹس کی طرف منسوب کیا کہ اسی وجہ سے ان میں یہ نئی توقعات يدا موكئ بي-وصول مصواات من تاخير موجاتے سے فوج کی تنخواہیں سرکی ہوئی تھیں اور فوج میں بدولی بیدا ہورتی کتی۔ محافظ نے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ توم میں امن و سکون پیا کرنے کے بجائے مقابلے کے لئے میدان تیار کیا جارہ ہے ۔ تم خود انفاف کرو کہ اس مکومت نے جو انتظامات کئے نفے ان پر بجٹ کرنے میں وقت صرف کرنا قوم کے حق میں کچھ مفید ہوسکتا ہے، اس کے بعد اس نے عصد اور الممت کے ساتھ یہ اعلان کردیا کہ ایمنیٹ برطان کردی گئی ہے۔

بعضلا کی بالیمنیٹ کی برطرنی کے ساتھ آئینی حکومت کی تمام نئی مطلق انتفانی ظامرداریوں کا خاتمہ موقطت سلطنت سکا جو طریقیہ تما تم ظامرداریوں کا خاتمہ موگیا معمی نظت سلطنت سکا جو طریقیہ تما تم کیا گیب تھا اس نے خود اپنے ہی فعل سے قانونی تصدیق کے کیا تھیں تام وقعوں کو ضائع کردیا اورموض طلق النائی کی صورت اضیارکرلی وقیقیت کرانونی نے ایم ا بماياها

ٔ باپ مشتم جزودیم كيا تها كه ((ونوقيع حكومت" كي قيوه كا بابند تب اور اس' أونيع" میں جو خاص قید اِس کے اختیار پر نگائی محمیٰ تھی وہ یہ تھی کہ وہ بغیر منظوری یارلینٹ کے مصول نہیں عاید کر سکتا گر ضرورت کے مدر سے اس شرط کو معطل کر دیا تھا کرامول نے وہ الفاظ استعال کے جو اسٹریفرڈ کی زبان سے موزوں معلوم ہوتے اس نے کہا کہ فالط پر نائش عل کرنے کے بجائے حقیق طانیت کو قوم زیادہ بسند کرے گی "اس سے انکار نہس ہوسکا کہ شاہ برستوں کی بغاوت کا اندیشہ ضرور تھا گر مام بد دلی کے امت یہ خطرہ معاً دونا مرگیا تھا۔ وائٹ لاک کا بیان ہے کہ اِس موقع پر بہت سے فہمیدہ ومعزر ممبان وطن آرادی عامیہ سے مایوس ہوکر بادشاہ کے واپس بلانے کی طرف ماٹلیم علے تعے عام آبادی میں یہ رجت منیال اور بھی تیزی سے سانت کرگئی یویتا یر سے ایک دقایع نولیں نے وزیر سلطنت کو یہ کھھا تھا کہ اُن صوبجات میں آپ کے ایک ہوا خواہ کے مقامے میں جاراس استوارث کے بانج سو ہوا خواہ موجو و ہیں" لیکن فوج کے غلبہ کے سامنے یہ عام بدولی بھی بے الر رہی شاہ بیستوں کی شورش کا سب سے زیادہ خطرناک مرکز یار کشائر معلوم ہوتا تھا گر اس نے مطلق حرکت یک نه کی یا اور نواح ویلز مین کچم شورشیں ہوئی گر وہ بہت جلد رہا دی گئیں اور ان کے سرگروہ بھانسیون ير الكا ويت سئ منورش الرج آساني سے دب كئ كيكن

باب مشتم جزو دمم عكومت ير ايك خوف طاري بوگيا- بس كا نبوت ان يُرزور کاردوائیوں سے متاہے جو تیام امن کے خیال سے کارمیل کو اختیار کرا طیب ۔ لک کو دس نوجی حکومتوں من تقسیم کردیا تھا اور ہر حصر ایک میجر حزل دامیرین کے سپر دموا اوراے یافتیا ویا گیا کہ تام کبتھولکوں اور شاہ پرستوں کے ہتباضبط کرلے اور مشنبہ لوگوں کو گرفار کرنے۔اس فوجی طلق العنانی میجرجرل ا کے نیام کے لئے رویدی ضرورت یوں پوری کی گئی کر مجلس سلطنت کے ایک عکم جاری کردیا کہ جن لوگوں نے کسی زانے میں بھی ادشاہ کی حابت میں متیار اٹھائے ہوں وہ اپنی اس شاہ بہتی کے جرمانے کے طور پر سرسال ابنی الدنی کا وسوال حصد خزانے میں داخل کریں۔ بیطم قا نون موا فی عام کے بالکل خلات تھا "سپرجبراوں "نے اپنی خودسری س قديم مطلق العناني كي تدبيول سے بھي فائدہ آتھا يا۔ تنا نے کہوے باوری شورش کے عطریا نے میں بت ئیر ہوش تھے۔اس کے انتقام کے طور پران کے لئے بامت و معلمی کا کام ممنوع قرار دیا گیا۔ مطابع بر ایک سخت اصلاب قائم کردیا۔ گیا وصول خاص می فظ " کے مکم سے جو محصول عائد کے گئے ہے ان کے وصول کرنے کے لئے اساب سفولہ کک ضبط کیاجائے لگا۔ اور جب تلانی نقصان کے لئے ایک محصل پر عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تو استنائے کا وکیل ناور میں قید کردیا گیا ۔

باب بهنتم جزو ومم

ا اسكام كمينيك بيرو كماي ايني منصى اختيار كو اس ننان اور ايسى داما ك و کے ساتھ استال کیا کہ اگر ہمر کے لئے مانی مکن ب أَكُرُلِينَدُ لَوْ تَايِد وه بهي معاف كرويا جائ مطويل العهد إلينيك نے جس ندر اہم کام انجام دینا چاہے ہے ان میں اسب سے بڑا کام یہ تفا کہ تینوں سلطنتوں کو متحذ كرديا جائ ، اور سرميري وين كى قابليت و كوشش سے اس بالمينة ك ختم موت موت اسكامليند اور الطنتان کا اتحاد پایہ تکمیل کو بینے حیکا تھا لیکن اس کاعل میں اللہ تھا۔ سیدسالارمنگ لانا کرامویل کے لئے باتی رہ گیا تھا۔ سیدسالارمنگ نے چار تھینے کی رصب جنگ سے بعد المینڈر میں ازمرنو سکون بیدا کرویا اور آٹھ ہزار فوج اور قلعول کے ایک ا سلسلے کی رو سے سب سے زادہ مقسد قبائل کو امن قائم رکھنے یہ مجبور کردیا تھا۔اب اس کے جانشین جزائین کی اعتدال بیندی و اصابت رائے سے کمک بیں مر طرف اطینان و سکون ہوگیا۔ پرسٹبیرین طرنق میں ایس زائد كو أن مراضت ننس كى كمئى كه ندي مجلس عامه بدر كمي لیکن نمسبی آزادی کی بوری بوری عفاظت کی عمی بلک بین نے ان مطلوموں کک کی حمایت میں کوشش کی جہنیں اہل اسکا المند این نصب کے باعث جادوگری کے الزام مين طرح طرح في عقوبت مين سبل ركھتے اور زنده الطاوالي منع علومت كي معدلت مستري اور

البهشتم ودوم نوج سے حیرت انگیز انضباط کو فالی شاہ پیستوں بک نے بسلیم کرلیا تھا۔ برک نے بعد میں کیا تھا کہ اس آم برس کے نصب کے زمانے کو ہم ہیشہ بست ہی امن و خوشحالی کا زمان مجھنے رہے ہیں " لیکن ان دونول سلطنتوں کے ساتھ آئرلینڈ کو حقیقی طور پر متحد کرنے کے گئے زیادہ سخت کا رروائیوں کی ضرورت عقی۔ اکرین نے متح آئرلینڈ کا کام جاری رکھا چھا اور اس کے انتقا ل کے بعد بعزل اللہ نے اسے ممیل کو بہنیایا۔جس بیمی کے ساتھ یہ کام سروع ہوا تھا دہی بیرجی آخر کک قائم رہی۔ بزاروں آومی تلحط اور تلوار کی ندر ہو گئے۔ اطاعت انعت یار کو بھیج جارے تھے اور وہاں جبریے مزدوری کے لئے فروخت کئے جاتے تھے۔ تیبم لڑکے لطکیاں اور مقتولوں کی بیوائیں جزائر ارمیڈوز میں زمیداروں سے ہمھ فرخت كردى جاتى تغيير - تتكست خورده كيتيمولكول مين جامينار ے نائم آدمیول کو یہ اجازت دی گئی کر وہ دوسرے ما لک کی فوج میں بھرتی موکر کیے جائیں مینا کیا انہوں فرانس و المين كے جمندوں كے نيے ياہ لى مافظ کے قابلترین محیو نے بیٹے ہنری کرامول نے نوآبادی کا جو کام شروع کیا وہ تلوار کے کام سے بھی زادہ میب نابت ہوا۔ السطر کی نو آبادی کمو نمونہ فراردیا گیا

بابهشتم جزووتم حالاً کم بی وہ مملک کارروائی متی جس نے اور لینیڈ کے اٹخاد کی تام امیدوں کو خاک میں لماکر ہمیشنہ کے یع جنگ و بناوت کا سلسلہ تائم کردیا تنا ر عایا کے مفروضہ جرمول کے اعتبار سے انہیں مختلفِ ورجوں میں تفتیم کیا گیا عقا مناسب عدالتی کارروانی ے جن لوگوں کر قبل مام کی ذاتی شکرت فابت ہوائی انفیں جلا وطنی یا قبل کی سزا دی گئی۔معمولی آدمیوں، کو انفیل مام طور یہ معافی مل سکتی گر اس معافی کو زمینداروں کک وسعت نہیں دی گئی۔جن کیتھولک صاحبان جائماو نے پارمین کے متعلق وجھے خیالات کا اظهارِ نہیں کیا تھا النول نے اگرج جنگ میں کسی قسم کی مشرکت بھی رز کا ج عير بحى بطور منز ان كى شلت جائداً و ضبط كرلى كنى جن بوگوں نے ستبارا عقائے نے اکی تامرمائداد ضبط کر لیگئی اور وہ کنا ف كى طرف سال وأ سئ اوروال مقامى قبائل كى زميني ليكران كونتى مائرادي وي كُيُن اس انتظام جديد مين آ تُركينَدُ ير جو مصيبت الزل موني ایسی مصیبت ازمنع موجودہ میں کسی قوم ہے انزل منیں ہوئی ہے۔جن تکبیف وہ روایات نے انگلستان و ٱلركينة سي تفرقه وال ركها سع ان سي يورهينون کی خونریزی اور ضبطی جائداد کی یاد سب سے زیاده آزار وہ سے ۔ آئرلینڈ کے دہقان کے نزدیک بدترین لعنت كرامول كا نام سب - ما فظ كى يكارردان اگرچ

باستهشتم حزو دسم

منایت درجہ ظالمانہ تھی گر جو غرض تھی وہ اس سے مال موگئی۔ اہل ملک کی تمام آبادی ہے ہی اور بامال مرکئی امن و انتظام قائم ہوگیا اور انگلستان واسکا صابیلاً سے پروٹنٹنٹ آباد کارول کی ایک کشیر لقداد کے آبانے سے اُس شاہ شدہ ملک کو نئی نوش مالی حال ہوگئی سب بار شدہ ملک کو نئی نوش مالی حال ہوگئی سب براحکم یہ کہ اسکا تملین کم متعلق جنسم براحکم یہ اسکا تملین کم متعلق جنسم موگیا اور اس ملک کے قائم مقاموں کو عام بارلمنیٹ میں تیس مجلیں دی گئیں۔

انگستان میں کامویل نے شاہ پرسٹوں کے باتھ انگلتان ان وشمنول کا سا برتاؤ کیا جن سے صلح نامکن سچے لگی م لیکن اور مرطرح اس نے این المانی و ادارک کے وعدے محمیت کو اچھی طرح پورا کیا۔مجلس عارضی نے جن انتظامی اصطلات کی تجویز کی تھی ان میں سے بہت سی اصلاب سلاھ لا کی پارسینٹ سے سیلے ہی عمل میں آجکی تحسیر گر دارالوام کی برطرفی کے بعد اس معاملہ میں اور بھی زیادہ ستندی سے کام بیا گیا اور سو کے قریب منگامی قوانین جاری کیا سی کی جس سے حکومت کی جفاکشی و کارگزاری ظاہر ہوتی ہے۔ کرامویل نے جن بشار ما المات كي طرت توج كي ان مي بولسي الفركات ما سركين، اليات، قيد خالول كي حالت، قرض كي علت مي

بابهشتم حزووتم

تيد كياجانا ، حرف چند معالمات بين ايك بشكامي قانون کی رو سے جس میں بچاس سے زیادہ دفعات سے ؟ مدالت حق رسی کی اصلاح کی گئی۔ حکومت اساقف کی شکست اور پرسبطین طربق کی ناکامی سے کلیسا یں ایک ابتری بریا ہوگئی تھی اس ابتری کو متعدد ماقلانہ ومتدلانہ کارروایوں سے رفع کرکے بھر ایک انتظام قائم کردیا گیاد سربیستی بنیبی کے حقوق میں کسی طرح کی وست اندازی نہیں کی گئی گر ایک ایک معلس تنفیح " اس غرض سے مقرر کی گئی کہ وہ اس امر کی جانچ کرے کہ اوری جن اوزفاف بر مامور میں وہ اس کے اہل بھی ہیں یا سیس اس مُعِلْسِ کے ارکان میں ایک چوتھائی اشخاص ایسے سقے جو طبقہ زمی میں داخل نہیں تھے۔اس کے ساتھ ہی ہر صوبے میں ناظمول ادر یادربول کی ایک مجلس کلیسا قائم کی گئی کہ وہ نہی معاملات کی بگرانی کرے اور ادباش اور ناکارہ یا ور اول کی نفتیش کرمے انہیں خارج کردیے۔ كرامويل كے مخالفين بك كو يہ تسليم كرنا بڑا كه اس بخويز بر بہت ی خوبی کے ساتھ عمل ہوا۔ بلقول بیکسطر اس كارردائي سے ملك مين ايے قابل وسنجيده واعظ مها مو گئے جد یارسایانہ زندگی بسر کرتے اور رواداری کا برتاؤ كرتے ہے يا چونكہ ندہى سركيب تول كے حسب منوى كريايي اور آزاد بنال دونول طربق کے بادری مقرر کئے ماسکتے تھے

باب بشتم فزو دسم

اسلنے علل یہ شکل حل ہوگئ کہ نہبی وسیع انجبالی کی بنا پر تمام بيورهمينول ميس اتحاد موجانا چائي سئے اس نو ترتيب کلیا سے جو لوگ شفق نہیں تھے ان کے عقائد میں ما خلت کرنے کے اختیارات تام و کمال اس کلیسا سے و نکال کئے گئے تھے۔ کراہویل فصرف حکومت ارا تف کے حامیوں سے شختی کا برتاؤ کیا کیونکہ وہ اتنیں سیاسی طورپر حطرناک سبحفتا تھا، ورنہ اور تام اعتبار سے اس نے آخرتک نمیں آزادی کو قائم رکھا۔اس نے کوئیکوں تک سے مدروی کی اور انہیں اپنی حفاظت میں لے بیا حالاً تھ تام مسيى فرق الهيس معنيد و مرتد سمجت تحد الدورة اول کے زمانے سے بیودی اٹھکتان سے فارح کردئے گئے تھے، انتول نے اب بھر اس ملک میں آنے کی دفوات کی اور کرامول نے ان کی درخواست کو علمائے ندہب اور تاجروں کی ایک کمیش کے روبرو اظہار رائے کے لئے ییش کیا یکیشن نے درخواست کو ناشظور کردیا ، گر کرامول نے اس نامنظوری کا کھر خیال نہیں کیا اور جسند ہووی الكُلْسَانَ مِن أكر لندن و اكسفورة مين أباد مو كُنْ-لوگول نے کراموئل کے اغماض کو امیمی طرح سمجھ لیا اسلنے كسى نے ان سے كھ توض نس كيا۔

كراتبويل نے خارجی معاملات كو جس طراق پر انجام دیا كراتمويل ور اس سے اس کی طبیعت کی کروری و قوت اس خوبی سے بوری بابهشتم حزودهم

داضح ہوجاتی ہے کہ کسی اور کارروائی سے یہ بات انہیں پیا ہوسکتی۔ جس اننا میں انگلستان اپنی آزادی کے لیے ایک سخت ادر طولانی جب دو جهسارمیں بیسنا ہوا تفاای ووران میں گرد و میش کی دینا کی حالت بتمامہ بدل کئی تھی۔ جنگ سی سالہ ختم ہوتکی تھی گٹٹاوس اور اس کے بعد کے سیسالاران سوٹیان کے فتوحات کو رشنیوکی حکمت علی اور فرانس کی مرافلت سے تایکہ عال ہوگئی تھی۔برمنی میں نمیب پروٹسٹنط کو خاندان آسیا کے نفسب وسرص سے اب کوئی اندیشہ یاقی نیس رہا نفارمعا ہدہ دلینف آبیا ہوگیا تھا جس نے جارلی پنجم کے وقت سے پورپ کی آزادی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا۔اس خاندان کی اسٹروی تاخ نے مغرب میں دست اندازی کا خواب دکھینا جھوڑویا تھا اے سنگری کو ترکوں کے فیضے سے مخال کینے اور خود آسطریا کو ان کی دستبرو سے بچانے کے لالے یوے ہوے تھے۔ابین برایک عجیب طرح کی جمود کی حالت طاری تھی۔یا تو وہ تمام ہورت پر چھا جانے کی کوشش میں عمّا اور یا اب فود تیزی کے ساتھ فرانس کے چکل میں تھنسا جلاجارا

بابهضتم جزودتهم "أربخ الطلسنان مصينوم نظا۔ فرانس کا اگرچ وہ دور دورہ سیں رہا تھا جس کی وہنت اونس جاردم کے عب میں بید ا ہوگئ تھی کمر محرمی تام بوری میں اس کا اثر غالب تھا۔ نسی وشواریوں کے رفع ہوجانے کے بعد جو امن و انتظام قائم موگیا تھا اس سے اپنے منظم و زرخبرِ ملک میں فرانسیسی قوم کو اپنی ظعمی محنت اور کوانت کے ظامیر کرنے کا موقع الکیا اس کے ساتھ ہی ہنری جہارم، مِثلیو اور ازارین سے مرکزی انتظام کے باعث اس کی تیام دولت و توت کلیتہ باوشاہ کے ہاتھ میں اگئی۔ان تینول ذکورہ بالا مبرول کے تحت کرامول ک یں وائس برابر اپنے حدود ملکست کے بڑھانے کی فکر خابجاتھے مِن لكًا را اور اگرج الحبی مك اس كی تمنا صرف میں علی نقی کہ وہ اسپین و شہنشاہی کے ان مالک پر قابض موجا کے جو اس کی سرصدول کو برینیز آلیس اور رائن سے عدا کرتے نقے گر ایک صاحب فراست مبر اہمی طح سجی سکتا نظا کر یہ کارروائی تام بورپ پر نو تیت طال کرنے کے لئے اس وسیع سر کوسٹس کی ابت اسی جے اركبرا كے ترابير اور اتحاد اعظم كے فتوحات كے روک دیا۔ نیکن یورپ کے ساسیات کے سمجھے میں کرامول نے اپنی قدامت سرستی اور وسعت نظر کی کمی سے باعث غلطی کی، اور اس کا نہیں جوش بھی اس کا موید موگید معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آنے گرو و پیش کی ونیا کے

باب سبشتم حزودتم تغیر حالات کا اسے کچھ احساس ہی نہیں تھا۔ ازارین کے زمانے کے پوری سے وہ ان امیدول اور خیالول کا متوقع نف ج اس کی نوجوانی میں جنگ سی سالہ کے متروع مہتے وقت تمام یورب میں مجھیے ہوے سے اس کے نودیک اسین اب سی کیتھولکول کے اندرونی و بیرونی مقاصد کا سخٹیہ تھا۔اس نے تلاکل کی پارٹمینط کے روبرو یا کہاتھا کر میں جب سے بیا ہوا ہوں اس زمانے سے یہ دی الاہوں کہ انتخلتان کے طرفدارانِ پوپ کی نسبت یہ سجھاجا ہا ہے کے ان پر اسین کا جادو چل گیا ہے اور دہ اسین کے سوا فرانس یا اور کسی کیتھولک سلطنت کا کیھ خیال نہیں كرتے " اللين كے متعلق كرامويل كى وہى يُرانى الغرت قائم عتى جو تمسى زمانے ميں تمام انگريزوں نميں يائی جاتى على \_ بحيمز اور چارلس كى حكمت على سے مجبور بہوكر البين نے جرمنی کی جد و جید عظیم میں جو ہشرمناک کارروالی کی تقی اس سے کرامویل برسور منف تفاء ب طریق بیورمنی سے کامیاب مرجانے سے کرامویل کا جوش ندہی اور بڑھ گیا جس سے یہ تنفر و تنفض اور توی موگیائ اس کے امیرالیم جب جزائر عرب البند كو روانه بونے والے عق تو اس نے انس لكھا تھا كہ المخدا خود بہارے وہمنوں کے خلات ہے اور اس رؤن ا بابل کے بھی خلات ہے جس کا سب سے بڑا ماتحت ناہ اسی ہے، بس اس محاظ سے ہماری جنگ خدا کی

باسيختم فهودتم

جنگ ہے گارویل ورحقیقت یہ خواب ویکھ رہا تھا کہ گاوی کے عمد میں سویڈن کے جو حیثیت پیدا کرلی ہے وہی شیت اب انگلستان کو حال ہوجائے گی مینی وہ ندہب کیتھولک کی وست درازیوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑے پڑٹنٹ انگاد کا مرکزوہ بن جائے گاءاس نے مخالا کی پارٹمنٹ میں کیا مقالا کی پارٹمنٹ میں کیا مقالا کی پارٹمنٹ میں کیا مقالا کی بارٹمنٹ کے میسائیو میں کیا مقال و مقاصد کا بار ہے ۔ میری آرزو یہ کے میسائیو ہارے دنوں پر یا نقش ہوجائے کہ ہمیں اس مقصد کے لئے یوں یہ یہ نوجائے کہ ہمیں اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ

اس کشکش میں لازمی طور پر بہلی ضرورت یہ تمی کہ اسپین میں پر ہلی ضرورت یہ تمی کہ اسپین میں پروٹسٹنٹ سلطنتوں کو اہم بُنتُحد کرلیا جائے ادر کرامویل کے جنگ

بروتسنی سلطنتول کواہم بتی کر کہ اسینڈ کی مصبت انگیز سب سے بہلی کوشش بیمی کی کہ اسینڈ کی مصبت انگیز و بے نیٹے بنگ کو کسی نہ کسی طرح ہم کردے۔ اس جنگ کی سختی سر مقالمے کے بعد بڑہتی جاتی تھی لیکن انگریزی جائزوں کی صف کو توڑتے وقت الینڈ کے امیرالی وٹراپ نے کاری رخم کھایا تھا اور اس سے الینڈ کی ہنیں بیست ہوگئی تھیں۔ وڑاپ کے جانتین وٹری رومٹر نے ابی تمہر و جانفشانی سے الینڈ کی زوال نہیر قسمت کوعوی مہیں کہ بر و جانفشانی سے الینڈ کی زوال نہیر قسمت کوعوی ویٹے کی بہت کوششیں کیں گر وہ بات نہ کال ہوئی۔ طویل العبد بارلیمنٹ کا یہ اصرار مقا کہ دونوں ملکوں میں ساسی اتحاد ہوجائے اور الینڈ صرف طویل العبد میں ساسی اتحاد ہوجائے اور الینڈ صرف طویل العبد میں ساسی اتحاد ہوجائے اور الینڈ صرف طویل العبد

ا ٢٠٠

پارلمینٹ کے اخراج کی وج سے اس مشکل میں بڑنے سے ج سیار کرامولی کی نئی حکمت علی کا اثر یه موا که وونور مکلول · میں صلح ہوگئی صوبیات متحدہ نے برطانوی سمندروں میں موه ۱۹ انگریزی جازوں کی نوقیت کو تسلیم کرکے "قانون جازرانی" کے سامنے سرسیم خرکردیا۔اس کے ساتھ ہی ہالینڈ سے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ خاندان آریخ کو با اختیار نہونے دیا۔ اس سے الگلتان کو اس خطرے سے نجات مل المئی کہ شابان استوارث کی داسی کی کوشش میں یا لینڈ کی نوجیں ان کی مدد کرب گئی- الینڈ سے صلح موجانے کے بعد ہی اسی قسم کے معاہدے سویڈن و طونمارک سے بھی ہوگئے اور جب سویڈن کا المی اتحاد دوستانہ کے مشرا ککط سکر آیا تو کرامول نے کوشش کی کہ البینہ برنڈ نبرک اور فرنمارک کی پروشٹنٹ سلطنتوں کا ایک انجاد قائم موجائے۔ وہ کم ومبنی برابر اس کوشش میں لگارہ گر اسکی سعی بارور نہیں ہوئی اور اس نے یہ عوم کرلیا کہ وہ تن تنا این تجاویر کو عل میں لانے کی فکر کرے الہالینڈ کی شکست سے انگلتان دنیا میں سب سے بڑی بحری طاقت بن گیا تھا اور پالیمنٹ کی بطرنی کے قبل دوبھر خفیہ احکام کئے ہوے سمندر میں روان موجکے تھے۔ پہلا بیرا بلیک کے اتحت میں بحیرہ روم میں بینجا اور اس نے سُكُنَى سے أنگريزي تجارت کے نقضان كا معاوضہ طلب كيا

بالبهشتم مزودسم الجوائر بر گولہ باری کی اور اس بیرے کو تباہ کرویا جس کی مدد سے جاراس کے زمانے میں الجزائر کے قراقوں نے اگریزد ير حلمه كيا تقا-پيور لينول كويه يقين تقاكه بليك كي توپول کی آداز سینٹ انجیلو سے محل میں سُنائی دیگی اور خود روما کرامول کی عظمت کے سامنے سرمجمکا دیگا لیکن پرحلہ نهایت ہی ناکابباب نابت ہوا۔ ابین کے نطاف اگرچ باقاعده اعلان جنگ نيس بوا عمّا گمر ان دونول مهول کا مقصود اصلی اسی سلطنت پر حله کرنا عقابلیک سوال البین تک بنے گیا گر امریجہ سے آنے والے خزالے ك جازول عمو روك ميں اسے كاميا بى منيں ہو لئ-واسرى مهم جو جزائر غرب المبند كو روانه مولئ على وه مجمى سنٹ ڈومنگوبر حل کرنے میں ناکام رہی، البتہ اس نے حزيره جيميكا ير قبضه كرليا ممرجس فدر ألان جان و ال ال کے مقابلے یں یہ فتح حقیر سمجھی جاتی سمیدور قیقت اس کی اعلیٰ اہمیت یہ تھی کہ البین نے جنوبی امریکہ پر جو اينا بي حق قائم ركها عقا اس مين رفعة بِرُكِيارِان مہوں کے سرگروہ والی آنے پر الور میں بھیجد ئے گئے

مگر کرآمول کو اسین سے جنگ ازمائی کرنا ہوی اور طوعاً یا کرا وہ فرانس کے وزیر ازارین نے نے میں سیجلا

کرامویل کو بررج مجبوری فرانس کے ساتھ معاہرہ اتحادیہ الی

وسخط کرنا بڑا اور ان لاحاصل مہات کے مصارف کی وجہ سے اس کے لئے مجم پارلمنٹ کا طلب کرنانا گزیر ہوگی لیکن سابق پارمنٹ کے مانند اس مرتبہ کرامولی نے آزادانہ انتخاب یر اعتماد نیں کیا۔ عارضی قوانین کے بوجب الرکسنی و اسکالیند ت جو سائم ارکان آلئے وہ محض حکومت کے نامزدکروہ ستے۔اس امر کی پوری کوشش کی گئی کہ مجلس سلطنت سے زیادہ ممتاز ارکان کا انتخاب ہوجائے ۔یہ اندازہ کیا گیاتھا ك متخب شده اركان ميل نصعت اركان اليے ستے جواينے عدے یا اور طرح کے منافع کی وج سے حکومت کےساتھ تعلقات خاص رکھتے ستے۔اس ہے بھی کراہویل کو اطمینان نسیں ہوا، وارالعوام میں داخل ہونے کے قبل ہر رکن سے مجلس سلطنت کی سند طلب کی گئی اوراس بنا پرمتخب شده ارکان میں سے ایک جہارم سنی سوارکان دارالعوام کی ترکیت سے روک وئے گئے، سیارک جی انہیں میں خامل مقا وج یہ قرار دی گئی تھی کہ یہ لوگ حکومت کے ہوا خواہ منیں ہیں ایا ان کے نمین خیالات ایجے نہیں ۔لیکن وارالعوام نے اس مطلق العنان زیادتی کا جواب غیر معولی اعتدال و دانشمندی سے دیا۔ اس نے اول سے اینا یہ نشا ظاہر کردیا که وه حکومت سے کسی طرح کی فراحمت نیں کرانا جاہا۔ اس کے کاموں میں سیلا کام یہ تقا کہ اس نے کرامول کی اش حفاظت کا انتظام کیا کیونکہ برابر اس کے قتل کی سائیں

موری تقیں - اس کی جنگی طرز عمل کی تائید کی اور اس جدوجید کے جاری رکھنے کے لئے الی وسیع رقمیں منظور کیں کہ سابق میں کمیں اس کی نظیرنیں ملتی۔اس وفادارانہ روش کی وج سے ایرلینے کے اس اصار کو تقویت حال ہوگئی سے اس مطلق النان طراق کومت کو منظور نر کیا جائے جس نے علاً تمام التحكتان كو فوجی قانون کے تابع بنا دیا ہے۔ كرامويل نے افتتاح بالينٹ كے وقت ابني تقرير ميں «نو جدارو ن «جيوش » كي خود مختارانه حكومت كي علامنيه تا ئيد کی متی اس نے بنایت غضبناک طور پر یہ کہا تھا کہ الخرابيول كے مٹانے اور ندبهب كو ايك روش بر قائم كرنے ميں اس طريقے نے جو كام كيا ہے وہ تكرمشتہ بچاس برس میں انجام نہیں پایا ہے۔ امقوں سے صدو ملامت کے باوجود میں اس طراقیے کو قائم رکھوں گامیں اور معاطات میں جس طرح ابتک مربجف را بول اسکے لاع بھی سیجھت ہوں اور ضرورت ہوگی تو دکھا دوں سکا کہیں کیا کرتا ہوں سے لیکن نو صاروں کی کارروایُوں کی تصدیق کے لئے پارلمینٹ یں مسودہ قانون کے بیش ہوتے ایک طولانی مهاحته شروع موگیا اور دارالعوام محاصلی میلان صان عیاں ہوگیا۔ارکان نے "مافظ" کی ککومت سے منظور کرنے کا اداوہ ظامیر کردیا تھا گر اس سے ساتھ ہی اینا یہ عوم بھی ظامر کردیا تھا کہ وہ حکومت کو دوبارہ

قانونی بنیاہ پر اناچا ہے ہیں۔ در طبقت کر آمویل کے اکثر داشمند میا خواہوں کا بھی ہیں مفصد تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کرامویل کے بیٹے ہمنری کو کھا تھا کہ اس قانون کے منظور ہونے سے بچھے جس بات کا زیادہ خطہ ہے وہ یہ سے کہ اس طح اعلی صرت کی مکومت کا مدار کار جر و تشدہ بیر زیادہ ہو جا سے کا اور اس، فطری بنیاد سے اس بیر زیادہ ہو جا سے کا اور اس، فطری بنیاد سے اس وقت کے اور زیادہ بعد ہوجا نے گا جے قوم بوسط پارلمینٹ اس وقت کے اور زیادہ بوجا نے گا جے توم بوسط پارلمینٹ اس وقت کے ان سے اور زیادہ والب ہے گا جے کہ وہ بہنیت اس وقت کے ان سے اور زیادہ والب ہے گا جے توم بوجا رئے کہ یہ مسودہ قانون منظور ہوگیا اور کرامویل نے شنظم میجرجنرلوں کے اختیارات نامنظور ہوگیا اور کرامویل نے شنظم میجرجنرلوں کے اختیارات دائیں لے اور کویا اس طح قوم کی مض سے آگے دائیں سے دائیں اور کویا اس طح قوم کی مض سے آگے دائیں۔

کرامول کے لیکن تلوار کی حکومت علی الاطلاق کی یہ شکست تا نونی حضوری اختیارات کی دلیرانہ کوششوں کا حرف بیلا قدم تھا بالیمنٹ علی النظام کا کرامولی کا کرامولی کے سامنے بادشاہ کا لقب بیش کرنا محف نالش بیش کیاجا انالیل نوشا دے طور پر نہیں تھا بلکہ گرمشتہ بیند برس کے بتجربے نے قوم کو بتادیا تھاکہ جن قدیم حالات میں اس کی آزادی نے نشو و نا حاصل کی ہے وہ کس ورج قابل قدر ہیں۔ بادشاہ کے اختیارات نظام مسطنت کے نظائر سابقہ کی روسے محدود سے استدلالاً یہ کہاجاتا تھاکہ باشاہ سابقہ کی روسے محدود سے استدلالاً یہ کہاجاتا تھاکہ باشاہ سے منصوص اختیارات عدالت سے تابع ہیں اور اس سے منصوص اختیارات عدالت سے تابع ہیں اور اس سے

إب مبشتم خزو ديم

حدود آیسے ہی مین ومشخص میں جیسے زمین کے ایک ایکر کی حدبندی یا کسی فرو واحد کے کسی مقبوضہ کی تشخیص ۔اس کے خلاف "محافظ " تاریخ ا<del>نگلستان</del> میں ایک نیا شخص محا اور اس کے اختیارات سے محدود کرنے سے لئے روائتی ذرائع موجود بنیں تھے۔ گلبت کا قول تھا کہ" بادشاہ کا منصب فطرةٌ قانون کے موافق ہے، قوم اسے سجمتی ہے، اس کی مینیت قطعی ہے اور ازرو کے اتانون اس کے صور اختیارت معین و منضبط میں۔ "محافظ" کے عمدے کی یہ طالت نہیں ہے۔ یہی خاص بنا متی جس کی وج سے پارلینٹ نے اس عدے اور اس لقب کے سے اس قدر اصار سے کاملیا" اصل یہ ہے کہ دارالعوام میں نوجی افسرول اور دارالعوام کے اہل قانون کے درمیان "باوشاہ کے لقب کے بروے میں امرمابدالنزاع بيه تفاكه آئيني و قانوني حكومت دوماره بحال موجائے یا مد موء یہ مجویز بہت طری کثرت رائے سے منظور موگئی گر " محافظ" اور پارلینٹ کے باہمی ستورول میں ایک مہینے کا زمانہ گزر گیائے بھر بھی اس کا سلسلہ ختم ہونے ہر م<mark>جھال</mark>ا نہ ہیا۔ ان مشوروں کے دوران میں کراموبل کی معاملہ فنمی ، عام قومی احساس سے اس کی واقفیت ، پیورٹین جس سیاسی و نمی ازادی کے لئے لڑے سے اس کی صیانت وضاطت کی دلی خواہش اسب مبہم الفاظ میں ظامر موتی رہتی تھی مگر اس تام اتنا میں دہ الس شے کو دکھ رہا تھا وہ فوج کا

بالبيشتم فبزو دمم

انداز تھا۔وہ اجھی طرح جانتا تھا کہ اس کی حکومت محض ملوار کے زور پر تاکم ہے اور ساہوں کی بردلی اس عارت کی بنیاد سو متزازل کردے سی۔ وہ اسی حصیص میں بڑارہا كم ايك طرف ده اس انتظام كے سياس فوائد كو وكيستانفا اور وومسری طرف فوج کے اندازے وہ سجھتا تھا کہ اس کا عل میں آنا مکن نہیں ہے۔اس نے یہ کمدیا تنا کہ اس کے ساہی محض معولی سرباز سیں ہیں بلکہ و متقی و خداترس انتخاص ہیں ادر جبتک وہ باہم متحد رہیں گے کوئی دنیاوی و ادی طاقت اپنیں مغلوب نہ مرسکے گی۔ وہ ان لوگوں کی عام آواز کو خداکی آواز سجھتا تھا اس نے بست زور ومكيريه كها تحا ك يه اياندار و وفادار انتخاص میں ، عکومت کے ممات امور پر نابت قدم میں اور اكرَح ان كاينل قابل توصيف ننيس سوسكنا كر بالمنيث ان کے متعلق جو کچھ طے کرے اسے وہ متول مرکزات تاہم یہ میر فرض اور میر ایان ہے کہ یں پارلمینٹ سے یہ درخواست کروں کہ ان بر اسی سختی نہ کی جائے جے وہ برواشت نہ کرسکیں۔ میں یہ خیال نہیں کرسکتا کہ کوئی کام جس سے انہیں بجاطور پر نتکایت ہو خلکو بند المے کا اور کا رویہ بست جلد ظاہر ہوگیافعج کے سرگروموں نے عب یں لیمبرٹ فلیٹوڈ اور ڈلسبرامی خامل سے استے استفے کرانول کے اپنے میں دیرے۔

سابهما

باب بت تم فرو وسم

بالمینظ میں ایک درخواست اس مضمون کی بیش سولی که العب كام مے خلاف منے اپنا خون بهایا ہے" ينى بادشاہت ت بجر بحال نه کیاجائے۔ کرامول نے یہ سجولیا تفاکہ اس ورخواست پر اگر مجت موگی تو فوج اور دارالوام میں ملانیہ مخالفت ہوجائے گی اس کئے اس نے اس ابحث کی نوبت ہی نہ آنے وی اور پہلے می تاج کے قبول کرنے سے انکار کردیا-اس نے کہاکہ میں بادشاہ سے لقب سے اس حکومت کو قبول نہیں کرسکتا اور اس اہم سالمے کے شکن میری یمی میل جواب ہے"۔

ارکرمینٹ کو اگر جی اس جواب سے ایوسی ہولی گراسے محافظ سلطنت ہنایت درجہ خودواری سے کام لیکر این مقصد کے پورا کاباقاعدہ کرنے کے دوسرے ذرائع اختیار کئے۔ اج کے ساتھ ہی اس نے اپنے عمدے پر اکب نے نظامِ حکومت کے تبول کرنے کی نشرط می لگادی نصب ہونا عمى - يه نظام حكومت توقيع " حكومت "كى ايك ترسم كى مولى ا صورت کتی اجب سے اللہ کی پالہنے نے منظور کیا تھا۔ كرامويل نے اس نظام حكومت كو يورى آبادگى كے ساتھ منظور کرلیا۔ اس نے کی اعتراف کیا کہ اس نظام کوئ میں جن امور کا انتظام کیاگیا ہے ان سے بندگالی ضعا کی ازاوی اسی معفوظ موجاتی ہے کہ اس سے قبل مجھیانکی اً زادی اس درج محفوظ سنیں رہی تھی۔ بادشاہ سے لقب سو مجافظ کے خطاب سے بدل کر یہ نو قبع کرمت قانون بنا دلیٰ

اور پارلینٹ کے مانظ کو اس کے عمدے پر باضا بط نصب كن يه معنى ركستا مقا كه كرامول في علاً يه تسليم كربيا عقا كم اس كى سابقه حكومت قانوناً جائز نهيس تنمى فدردارالموا) نے این الوان کی جانب سے کرامویل کو روائے سلطنت ر عصالاً بنائی ، ایک عصا اس کے ہاتھ میں دیا اور شمشیر عدل اس کی کر سے باندھی۔اس نے قانونِ سلطنت کے بَوجب كرامويل كو يه اختيار داگيا تقا كه ده خود انيا جانثين نامزو كرے گر ميم اس كے بعد اس عهدے كا تقرر أتخاب سے ہونا قرار پایا تھا۔اس کے علاوہ اور تمام اعتباریت قديم نظام حكونت كي سرشے جزأ وكلاً اين اين جگه بحال کردیگی کیا رکمیٹ کے تھر دو ایوان ِ قرار کیا نے اور المرے ایوان" کے نثر ارکان کی نامزدگی بروککھر سے اختیار میں دیدی مکئے۔ وارالعوام کو اس کا قدنی حق بل گیا ینی اینے ارکان کے اوصاف کے متعلق وہی جس طرح یا ہے فیصلہ کرے۔ مجلس سلطنت اور ملکی و فوجی عمدہ داروں کے انتخاب میں پارلمینط کی طرف سے میود عاید کئے گئے ، محافظ کے لئے ایک مقررہ آمدنی منظور کی گئی اور یہ شرط کردی گئی کہ بنیر منظوری این ہے ك كوكى رقم نه وصول كى جائي يروان يوب عاميال مف سوسينين ( غالفانِ تثليث) اور منكران كتب أساني كيسوا اور تمام لوگوں کو عبادت کی آزادی دے وی گئی اور عقائد کی

بابهشتم بزوديم

آزادی بلا استنا سب سو عطا کردی گئی۔

كرامول كے باقاعدہ اپنے عدب بر نصب ہوجا نيكے بعد كراموم بارلینٹ کے ملتوی موجانے سے اس کی طاقت اپنے انہائے کی كال كو ينيج كئى۔يه معلوم سؤناتھاكة آخرالامر اس نے اپني حكوست فطفع قانونی و نوجی بنیاد پر تائم کردیا ہے۔غیر کمی کارروایوں سے میں اس کی ابتدائی ناکامی موجودہ شان و شوکت کے سامنے بُعُلاوی گئی۔ جس دن یارلیمنٹ جمع ہوئی ہے اس سے ایک دن پیلے بلیک سے ناخلاول میں سے ایک ناخدا نے کسی نہ کسی طح البین کے خرافے سے جازوں میں چند جازوں کو روگ کیا اور سائلا کے اختام کے قریب بظامري معلوم موتا عمّا كرسما فظ"كو يوري مي كيمرنديكي جنگ کا شعلہ روشن کرنے میں کامیابی ہوجائے گی۔ پیڈمنٹ کی واداوں میں ڈبوک سیوائے اور اس کی ٹیٹوٹ رعایا میں خلات بیدا ہوگیا تھا اور کراموی نے اس سے اینا مطلب یول کزا چاہ۔ ڈیوک کی فوج نے نایت برمی سے بات ندگان ووڈ کا قتل عام کردیا تھا، اور اس سے تام پری میں سے تام پری سے تام پری میں موگئ کھی جس کا افر میش کی بمترین نظموں سے ابتک محسوس ہوتا ہے۔ایک طرف یہ بٹاعر ضدا سے دعا کررہا تھا کہ وہ ان شہداء مے فون ناحق کا بدل لے جکی ٹھیاں آلیس سے سرو بھاڑوں یر منتشر بڑی میں ، دوسری طرف کرانویل اس سے بیلے ہی

4444

باب سبنتهم زو دسم دنیاوی انتقام کی تیاریاں کررا مفاراس مون ناحق کی اللا فی کے سے ایک انگریزی سفر ڈولک سے دربار میں مشکرانہ مطابات کے ساتھ حاضر ہوا اگر ان مطاببات سے انخار کیاجاتا تو فواگا ہی جنگ سرمع ہوجاتی کیونکہ سوکم الیند کے پروٹسنٹ صوبول کو رشوت دیکر ان سے یہ دمدہ لیلیا گیا تھا کہ سیوائے یر حلہ كرنے كے لئے وہل مزاد فوج تيارر كھيں كے ليكن مازارين كى سیاشی بختکاری نے اس تدبیر کو طلنے نہ دیا اور اس لے ڈیوک کو مجبور کرویا کہ وہ کرامویل کے مطاببات کو منظور كراے اس ظامرى كاميابى سے انگلستان و بروكات سب جگہ " محافظ " کو ناموری حال ہوگئی ۔ سخت لا سے موسم بارسی بلیک سمو آخری اور سب سے بوی کامیابی نصیب ابو لئ۔ سانتاكروز كے مضبوط واسلم بندركا من البين كے وهسونے الدى سے بھرے ہوئے جمازات بل اسکے جن کی حفاظت سے مے گیلین جهازات متعین تعے بلیک برور بندرگاه میں ممس کی اور تمام جازوں کو یاجلا والا یا غرق کردیا۔ اس بحری کامیابی کے بعدی نظی پر می کامیابی نے می فظ"کا ساتھ دیا میکرامویل مت سے و ککرک کا مطالبہ کرتارہ تھا، اور اس مطالبہ کے منظور نہونے سے وہ فرانس کورو دیا بول نہیں کرتا تھا لیکن ہجر یہ مطابہ منظور موگی اور نلیڈرد یے حل کرنے میں چورین کی فراسیسی فوج سے ماتھ ہورٹین فوج کا ایک وستمی عامل موكيا- اردواك كى تسخير مين اس دست نے جو كار عاياكيا

باب مشترم زودتم

اس نسے اس کی بهادری اور ثابت قدمی ضبط و ترتیب آشکارا موكئي ۔ ويونز كى فتح نے اور بھى ان كى بهاورى كا سكہ جادا: اس فع نے اہل فلینٹلز کو مجبور کردیا کہ وہ اے درواز معلام فرانسیسیوں کے لئے کھول دیں اور ڈنگرک کرامویل نے حوالہ

انگلتان کے کس حکمال کو اس سے زیادہ ناموری کبی کرامول کا حال نہیں مولی عمی لیکن اسی جاہ وجلال کے زمانے میں انتقال موت ُ مُعافظ "كيك اينا پنجه بهيلاري تقي-سال ماقبل ميں باليمنٹ کے اندر بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نخل گیا تھا کہ خلامیم ے کہ اس حکومت کا بار اپنے سر کینے کے بجا کے مجھے یہ زیادہ بیند تھا کہ میں آیے جھل کے کنارے رہتا اور بھیروں کا گلہ یالتا اللہ اس بار کے ساتھ باری کی کمزوری و بریستانی کا اضافه بھی بوگیا تھا۔ وہ طامبرا ایک کرزور اور جفاکش شخص معلوم ہوتا تھا گر ورحقیقت اس کی صحت اس کی قوت عوم کا ساتھ نہیں دیکتی تھی اسکاٹلینڈ اور سرکرلینڈ کے فتوحات کے دوران میں وہ ہے دریے بخار میں بہتلا ہودیکا تھا اور گزشتہ سال بھی اس پر بخار کے متوار کلے ہونے تھے۔ چھ مینے بعد یاریمنٹ کے دوبارہ کھلنے پر اس نے اپنی تقریر میں دو مرتبہ برکا کہ مجھے کھ کروری معلوم ہوتی ہے" مام خطرے کے اصاص سے اس کی حرارت دالج میں مجھر اور تیزی الگی تھی۔رویے

تاريخ ائتلستا ل جعيبوم

کی منظوری سنیں ہوائی تھی ، نوج کی تنخواہ بہت زیادہ کے اجرا اور شاہ پیستوں کی تازہ کا زرتوں کے باعث فوج كا غصّه برّبتا جاريا تقار سال ماسق مي جو اركان العوام س خارج كروي ك ي عق وه اس غ نظام مكومت كى روسے كير اپنى جگهول پر والس آگئے سے - دارالعوام کے مفالطہ امیز و پر خصومت اب و اسجہ سے قوم کی طبیعت کا حال صاف عیال تھا۔ روسیے کی منظوری میں اب بھی تاخیر ہوری تھی۔اسی اثناء میں یہ واقعہ میش آیا که ترامویل کی نجویز کے موافق بارلمینٹ کا جو ایوان نانی قائم موا تھا اس کے نامزدشدہ ارکان کو کرامویل نے لارڈ کے خطابات دیدیئے، اس سے وونوں ابوانوں کے درمیان مخالفت اور بھی بڑھ گئی اور میسارگ اور دوسرے مخالفان حکومت نے اس شعلے کو اور بھی بھرکایا۔ دعویٰ یہ کیا گیا بھا کہ سنے نظام حکمیت کے رو سے ایوان نانی کو صرف عدالتی اختیار حال کھے، قانون وضع کرنے کے اختیارات اسے حاصل نہیں ہیں۔ اس قسم کی بحث و تکرار نے کرامویل کی اس کوشش میں خلل والدیا کہ انگلتان کی سیاسی وندگی کی قدیم صورتیں عیر بال مردجائیں۔ کرامویل کے دربار کا ایک صاحب نظر سخف کھتا ہے کہ پارلمینٹ کے اس ساقتے

بابشترجزودهم کے دوبارہ شروع ہوجانے سے کرامویل کا غصتہ اورجوش آخر جنول کی حد کو بینج گیا یه اور شاه پرست فرق کی روز افزول قوت اور بغاوت کے لئے ان کی نئی تیاروں نے اس جنون کو اور برصادیا۔ اس موقع سے فائدہ اکھانے کے لئے جارس سپنی فوج کی ایک بست بڑی جاعت ے ساتھ بذات خاص ساحل فلینڈرز یر آگیا تھا۔ دارالعوام کے مناقبات اور اس جدید طراقیہ حکومت کی ظامیری نالسنديدگي نے اس کي اميدول کو بہت قوي کروا عا اسی مجبوری کی وجہ سے کرامویل کو قدم آگے بڑھا تا بڑا۔ اس نے ایک نوری جوش کی حالت سل ای گاڑی طلب کی اور چند محافظول کو ساتھ لیکر وسط سنطر کی طرف روانہ ہوگیا۔ فلیٹوڈ نے اسے سجھایا کر اس نے اس کے معروضاً برکھیا لتفات مذکیا اور مردو الوانائے پارلمینٹ کو اینے روبرو طلب کر کے عصے سے بھری مولی تقریر میں ان لوگوں کو سرزنش کی ، اور آخر میں یہ کن کرا میں اس یارلینسط کو پایمیٹ برطرت کرا ہوں خلا ہارے اور تہارے درمیان الفاف کیطف كرك كا " يراكرم ايك مهلك على على على مريرة قت ال عصب كام درست الوكية ان ما الفين كى إلى شكست سے فوج كا جوش شدا ياكيا اور يندا شفاص جوالبك مثاكى تھےدہ سب نوج کی ترتیب جدید کے وقت برلطالف الحیل فارج کردیے گئے۔ مُعمّند افسروں نے طف اُعمّایا کہ موت و زلیت میں

المالي حفرت "كا ساته دي كي صوبول كي طرف سے كثرت

كما تقسياس نامي آنے لگے جس سے شاہ پرستوں كى بغا و بت كا خطر رفع ہوگیا۔ بیون ملک سے رُاز انہیت خبری آنے کیں فلینڈرز کی فقیالی اور ڈنکرک کی حالکی سے کرامویل سے مظیرالتان کارنامے پر تصدیق کی مُیر لگ گئ لیکن بخار اندرمی اندر اینا کام کرد استارکویکرفاکس نے اسے جمیش کورف کے باغ میں کھوڑے پر سوار موجاتے موعے دکیفا تھا۔ وہ کتا ہے کہ اس کے جیرے سے موت کے علامات ظامر تھے وہ جب اپنے کافطین کے آگے آگے جاراتھا تو دور سے دکھیکر مجھے الیا معادم ہوا کہ موت نے اس بر ابنا پنج جالیا ہے اور جب میں یا سس آیا تو میں نے اسے کویا باکل ہی مردہ سجم لیا اسانی ان کامیابیا مے دوران میں کرامویل کا ول ست پریشان مقاراسے یہ خیال ہوگیا کھا کہ وہ اسنے مقصد میں ناکامیاب رہا۔ اسے مطلق اینان بننے کی مطلق خواہش مہنیں میں نہ اس کا یہ عقیدہ کھا کہ محض مطلق العنانی سے ہیشہ کام حل سکتاہے۔ وہ اس امید میں لگا ہوا عقا کہ ملک کو اینا طرفدار بنا ہے، چنامخ سابقہ پارلینٹ سے برطرف کرنے کے بدہی وہ دوسری پارلمینٹ کے طلب کرنے کی کارروائی میں مشغول موركيا ومحبس سلطنت نے اس بجویز سے اختلاف كيا، جس سے كرادول كو فصہ الكيا اس نے اپنے گھر كے ہوگوں سے رہنے کے ساتھ یہ کہاکہ میں خود اب اپنی بجویزیر

عل کروں گا، مجھے اب یہ نہیں ہوسکتا کریں چپ جا ہے بيرها رمول اور اياندار لوگول، اور خود قوم كو برباد كرنے كا گناہ اینے سراوں" لیکن قبل اس سے کہ یہ بچویز عمل میں آسکے اس کی طاقت نے سکایک جواب دریاندوہ صاف و کھے رہا تھا کہ انگلستان اس کے انتقال سے بدکس ابتی مردہ ورو میں مبتلا ہوجائے گا اور اسلنے وہ مرنے پر آمادہ منیں متعال اگر اس نے اپنے اظبا سے بہت وثوق کے ماتھ کہا کہ "پر سجھو ك س مطاؤل كا-تم كة موك مير حواس جاتيربي گر ایسا نہیں ہے میں اس حقیقت سے خوب واقعت ہوں اور اینی حالت کو تهارے جالینوس و بقراط سے زیادہ قابل ونوق طور بر جانتا ہوں۔ گویا خود خدا ہاری وماول کا جواب و سرم ہے " در حققت اس کی صحت کے لئے و مائیں موری تخیس مگر موت کا وقت قریب آباجاتا عما، بیانتک کہ خود کرآموہل نے بھی سجولیا کہ اب وقت آخر آگیا ہے۔ مرض الموت كي حالت ميں اس كي زبان سے يہ تعل كه خلاوندتال اور اس کے بندوں کی ضمت کے لئے اگر میں زندہ رہا تو بہتر تھا گر اب میر کام ختم ہوجکا ہے بهرمال خلا اینے بندوں کا نگہان ہے "اس کے انتقال کے بتل ایک سخت طوفان آیا جس سے مکان کی حیثیں اُوكئيں اور جنگلول ميں بڑے بڑے ورفت كرگئے، يا كويا اس کی پُرزور روح کے جم خاکی سے پرواز کرنے کی تمیدیتی

بابهشتم حزو وتهم

اس طوفان سے تین دن بعد سرستمبرکوکر آمویل نے خاموشی کے سابھ جان ، جان آخریں کے سپردگی یہ وہی نایخ تقی جس روزائے وارسطر اور فونیل مولی تقییں ۔ فونیل کی فتیس حاصل مہولی تقییں ۔

مرنے کے بعد بھی اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر اسقدر **طریقہ پرلینی تھا کہ محض اس کلن پر کہ اس نے مرتے وقت اسیّے بیٹے**' كازوال كى جانشين كى وصيت كى عبر رحرو كرامول بلارة وكد "محافظ" بن گیا اور طرفداران شاہی حیرت کے ساتھ د کیمے کے د کیمے رہ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی سے ( محافظ " کے مطبع ہو گئے جنہوں نے اس کے باب کے تحکم سے روکروانی کی عمی- برسیلرن بادربوں میں بیکسٹر بڑی منود کا شخص مقا اس نے اینے اظہارِ اطاعت کے وقت جس طرح رجرہ کے سامنے گفتگو کی اس سے اس قسم کے لوگوں کے خیالات کی اصلی کیفیت معلوم موجاتی کے اس نے کہا کہ میں دکھتا موں کہ توم اکیے اس بامن طریق برعنانِ حکومت اینے ہاتھ میں کے لینے سے عام طور پر خوش ہے۔ بہت سے بوگوں کا یہ خیال ہے كريا بمي أيك عجيب اتفاق تفاكه بهاسك كرنت خونزیز ہنگاموں میں آپ نے کسی قسم کی شکرت نہیں گی کویا فدا کی یہ خواہش متی کہ آپ سے الفرسے گزشت نقصانات کی تلانی سو اور جس عبادتگاه کی مکمیل کی عوت باوجود تنائے ولی کے حضرت واود کو اس وج سے ناکال

باب م بنتم مزود م

ہوسکی کہ اُنہوں نے بست خزریزی اور بست جنگ کی تھی وہ آپ کے اِنفر سے انجام کو پنجے "یہ نیا "محافظ" ایک کمزور و بیکار شخص تفا اور قوم کا بینبتر حصه اس امرکو پسند کرا تفا که اس کا حکرال ایک ایسا شخف به جو نه سپاسی بو نه ریرودگراموا بنور مین بود ادر نئی نئی باتیں تالے۔ رحرو کی نسبت یہ معلوم نقا که بالطبع ایک سسست و دنیادار آدمی سے اور یہ بھی بقین تھا کہ وہ قلامت پرست بلکہ دل میں شاہرست بيءاس كى مجلس ملطنت كك مين اس بارگشت نيال کا انز محسوس ہوئے لگا۔اس مملس نے بہلا کام یہ کیا کہ کراہویل کی سب سے بڑی اصلاح کو لیٹ ویا اور قدیم اصولِ اِنتخاب کے موافق نکی پارلیمنٹ کو طلب کرنیکے ا كام حارى كئے \_اس كا اثر نئ دارالدوام كے انداز سے بہت ہی صاف عیاں ہوگیا۔ دین کے جموریت بند بیروول کو خفیہ سناہ برستوں سے بر رور مدد بل گئی اور ابنوں نے کرامویل کے طُلِقِ انتظام برِ سَخْی کے ساتھ اعراصات شریع کردئے۔ سب سخت حلہ مرابینے کویر کے کیا۔ کویروارشط شُکا كا ايك معزز شخص نفا ادر خانه جنكي نيس اولاً بادشاه كي طرف سے را سچر پارلمنٹ کی طرف ہوگیا۔کرامویل کی مجلس ملطنت کا رکن را اور کچھ ہی زمانہ قبل اس محلس سے علیحدہ ہوگیا تھا اس نے نہاریت درشتی و طعن وتشنع کے مگا کیا کہ" علی ضرب متوفی لے اپنی زندگی میں دنا و جبرسے

باب مشتم جزو وسم تہاری گزادی سلب کرلی تھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی تمیں ملامی میں بھنسا کئے "رسیامیوں کے متعلق بھی اس نے اسی قسم کے سب رشتم سے کام یا کر" انہوں نے نہمون این وشمنول کو منلوب کیا بکله الین ان مقاوس کو بھی زیر کراریا جنول نے انہیں نوکر رکھا اور ان کی تنخوا میں مقرر کیں انہوں نے حرف اسکاملینڈ و امرلینڈ ہی کو فتح نہیں کیا للکہ باغی التکستان کو بھی فتح کرلیا، اور اس کے الدر حکام و اہل قانون کے مفسد فریق کو یامال کردالان فعج نے بھی حواب وینے میں کوتاہی نہیں کی۔وہ اسکے قبل ہی مطالبہ کر حکی تھی کہ نئے "محافظ" کی جگہ کو انگ سپاہی اس کا جزلِ مقرر کیاجائے۔افسوں کی مجلس کا " رویہ اس قدر شدید آمیز ہوگیا تھا کہ وارالعوام نے ان تام افسول کی برطرفی کا حکم دیریاجوبارلینٹ کے امراداند اجلال سی رست اندازی و ماخلت سے باز رہنے کا قرار نہ کریں۔ رچرہ نے افسروں کی مجبس کی برطرفی کا حکم دیا گر انہوں نے اس کے جواب میں یارلیمنٹ کی رطرفی کا مطالبہ کیا اور رجرو کو مجبوراً اس مطالبے کو ماننا طرا۔ تاہم فوج کا منا اب ہمی ہی تھا کہ ایک مضبط مکوت لأنكب إلىنيد قاعم بوجائے ۔ نئے مما فظ كى كمرورى ظاہر سوكئى تقى ، فوج ك القي عن أس الله عُطاق ركفكريه الاوه كرليا كم جي دارالعوام كو

كادبي اس نے سون لا يس سينٹ أسطون سے كال مقاء اسى كے

۵ ۵ م

ما بھی ارکان کو بھرطاب کرے۔بادشاہ کے قتل کے بعد . جو ایک سو سائل ارکان پارلینٹ میں مفریک ہوتے رہے تھے ان میں سے نوے ارکان نے واپس آگر انتظام مک ایے اللہ میں نیا۔ لیکن جو ارکان مشکلا میں نیا لے گئے ہے ان کو برستور خارج رکھنے سے یہ ٹابت جدکیا کہ فانونی مكومت كے بحال كرنے كا دلى نشا نس ہے ـ وارالوام اور سیاسوں میں بہت جلد مناقشہ بریا ہوگیا۔ دین کے مشورے کے بادجود وارالوام نے افسول میں اصلاح کرنے کی بخویز کردی اگرج ماہ اگست میں چٹائر سے شاہ برستوں کی یورمش سے شخاصین کچھ دیر کے لئے رمتحد ہو گئے گر اس خطرے کے رفع ہوتے ہی محروبی کشکش شروع ہوگئے۔ درحقیقت لوگوں کے دلول میں ایک نئی اسید بیلا ہوگئی تھی۔نہ صرف قوم فوجی حکومت سے دل برد است تھ تھی ملکہ خود فوع میں اختلاف کے اثار طامبر ہو نے کگے تھے۔ فوج جبتک متحد تھی وہ نا قابل فتح تھی كر اب صورت معاملات وكركول بهورسي تقى آخر اسكالميند في كالمد کی نوجیں اینے انگلستان کے رفیقوں کی روش پر معرض اختلافات عمیں ادر اسکافلینڈ کی فوج کے سیدسالار منگ نے یہ دیکی دی تھی کہ میں لندن میں داخل موکر پارلینٹ کو فوج کے ا بڑے سے آزاد کراووں گا۔ان اختلافات کے باعث ہسکرگ ادر اس کے رفقا کی عمیت بڑھ گئ اور انہوں نے فلیٹو آ

اور لیمرٹ کی برطرفی کا مطالبہ کردیا۔ فوج نے اس کا جواب یہ دیا کہ پیر پارلینٹ کو وسط منسٹر سے تخالدیا اور منگ کی فوج سے مقابہ کرنے سے کے لیے لیری کی سرکردگ میں سٹال کو ردانہ ہوگئی۔آبس کی ماسلت کے باعث منگ کو وقت مل گیا کہ اس نے الخبر میں ایک عارضی مجلس ملی جمع کرلی اور رویے اور مزید سیاسوں کی مجرتی سے اپنے کومضبوط كرايا-اس كى اس روش نے تمام الكاستان كو أبھارويا اور كك كے خيال يں اس قدر جلد تغير ہوگيا كہ فوج كو مجبور ہوکر البتی ارکان پارلمینٹ کو تھے بلانا پڑا کیکن منگ جلد جلد برصنا ہوا کولڈسٹرم سے گزر کر سرحد کے اندر الكياية زاد بارلينط " مع رُرُسُور مطالبه نے تام ملك ميں ایک اگ سی لگادی می ان صرف فیرنکس نے رجوملے موکر یارکشائر میں اگیا تھا) بلکہ ٹیمز کے جمازات اور لندل کی ر کوں کے عوام اناس تک نے بھی شور میانا مشروع کردیا۔ منک ایک طرف مابقی ارکان پارمینط کے ساتھ وفا دادی كا أطهار كرتا جانًا تقا أور ووسرى طرف أيك أزاد يالمينك کے لئے درخواستیں بھی قبول کرتاجاتا تھا۔وہ بے روک ٹوک تندن میں داخل ہوگیا ، فوج ابتک اپنے خیال پر مستحکم تھی گروہ منک سے اظہار وفاداری سے دھو کے میں آگئی اور جب منک نے کوشش کرے اس سے مقلف وستوں کو اکسیں منتشر کردیا توفیح کی توت باکل لوٹ گئی۔شکٹلہ میں بیاکٹر نے

406

بابهمتهم حزورتهم

جن ارکان کو داراندوام سے خارج کردیا تھا ان میں سے جو باقی رنگیے تھے۔ ---وہ الیسے کیرے اشارے سے بھر بزور پالیمیٹ میں دافل مو گئے ، اور فورسی عاضی مباسطی یہ تحریز منظور مہدّئی کہ موجودہ بارلمینے برطرت کردی جائے اور ایک ۲۵ رابیل -في وارالوام كا انتخاب على مين أفي-منا وارالعوام جوهاوي محلس مكى" کے نام سے مشہور ہے اس نے جمع ہوتے ہی عدد ومیثاق کو قبول کرایا جس سے رسبیطرین کی طرف اس کا میلان ظاہر پڑگیا۔ اور اس کے سرگروہوں نے بادشاہ کے والیں بلانے کے لئے شرائط مرتب كرنا بنروع كرديئ كراس أتنا مين به معلوم مهوا كه منك پیلے ہی سے جلاوطن بادشاہ سے مراسلت کررہ اسبے۔اس صورت مِن كسى قسم كى شرط كا عائد كرنا غير مكن تقا، جارس في ابنا ايك ا علوان برطیراً سے شائع کیا اور اس میں اس نے عام معانی کم مذمنی رواداری اور فوج کے مطئن کرنے کا وعدہ کیا۔اس اعلان سے تو می جش کاچشماری ادر "عارضی مجلسِ مکی"نے باقا حدہ طور پر قدیم نظام حکیمت کو ان الفاظ کے ملتق بحال کردیا که ملک سے قدیمی و اساسی توانین سے مموحب محکومت باوشاهٔ وارالام وارالعوام سے مركب م اور يى ہونا سجى جا سے " باوشاه سے نوراً ي ورخواست کی گئی که وه جلد تر این ملک کو وایس اجائے۔ وہ وور میں مارس کاوری أترًا اور ايك مجمع عظيم كے نغربائے مسرت كو مُنتا ہوا وہائ إلى كو ١٥٠مى روان موا-اس موقع پرنے بادشاہ نے اپنے طبعی طنزے ساتھ ہنس سنس کر یہ کہا کہ یہ میری ہی غلطی ہے کرمیں اس سے قبل واپ نه الا كيونكه كوئي شخص مجمع اليا نهيل لمناجويه ندكتا جوكه وه مرو میرے آنے کا ارزومند عقالا

للبطن

لوگوں کو اب لیتین موگبا تھا کہ اس زوال کے بعد سیر مجمعی مذہب میورین كوعودج ممل سي بوكا \_سياسي بجرب مي اسے قطعاً ناكامي مولي اور اس کی طرف سے ایک تنفر بیا ہوگیا مقا۔ توی زندگی کے مذہبی جزو كى حينيت سے اس نے ايك ايسا سخت اخلاقی انقلاب بيدا كرديا تفاكه الكلستان كوكمبى ايس انقلاب سے سابقہ نسين بال تھا-ليكن درحقيفت طراق بيورمين مرده نهيل مهدا تفا لكم اس مصيدت و شكست سے اس كا انداز پر وقار مهوكيا تفا۔ ندبب پيور مين كے زوال کے بعد سے اس کے الڑکی اللی کیفیت جسی کچھ ان مہم با سفا ن کتابوں سے معلوم ہوتی ہے جو اس کے اعلیٰ ترین و شرفی ترین الرِّ كو نسلاً لبدنسل مُتقل كرتى ٣ ني مِن السي كيفيت مسى اور فراييت سی معلوم موتی۔اس زمانے سے اس وقت یمک ندیمی کتا بول مِن بِيورِينِيٰ مَنْيلِي نظم" بَلِكُرْس بِروكُرس" (سفرزائر) سے زیادہ كوئی كتاب عامليد سي الولئ ع جس مي ندب بيورشين كو ايك تھے کے پیاے میں بیان کیا ہے۔اس طح انگریزی نظموں میں سب سے زیادہ مرولعزیز نظم پریڈائرلاسٹ " رہوط ازجنّت ) ہے اور وہ بھی ایک بیورٹمین اطراقیہ کی متنوی ہے خانہ جگی سے دوران میں ملن بابر پربیطین ادر مناه برستوں کی مخاصمت میں بعنمارل اور بمشه نبهب ملك معاشرت اور مطابع كى أزادى کی حایت کرتا رہا اور اگرچہ کرزت مطالعہ کی وج سے اسی زانے میں اس کی آکھیں خراب موکی تھیں گر خانہ جگی سے بعد وہ " عا نظ" کے لاطینی معتد کا کام آنجام دیتا را - رجبت شاہی محابد

بابشتم جزد دہم

شاہ پرستوں کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مبنوض شخص تھا کیؤکہ ہی کی گآب <sup>بر</sup> حایت قوم انگیشه" ( ( Defence of the English People نے باوشاہ کے قتل کو تام پورپ میں بجا تابت کردیا تفاریا رسمبنٹ نے حکم ویا تفاکہ آس کتاب کو ایک معمولی جلاو کے الت سے جلوا دیا 'جائے۔ وہ کچھ زمانے تک قید بھی رہا ادر جب رہا موا اس وقت بھی اسے باہر خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی پُر جوسٹس شاہی سپاہی اسے قتل نہ کرڈالے۔اب فرین کی مباہی کے ساتھ واتی مصبتوں نے اسے اور بھی مبتلائے الام کردیا تقاجس ساہو ے اس اس کی جائداو کا طرا حصر محفوظ عمّا اس کا دوال تفل گیا اور جو کچھ نیج رہا تھا الندن کی اکش زدگی میں اس کا بھی طراحصہ تباه ہوگیا۔ بڑھا ہے میں وہ اور زیادہ غرب ہوگیا اور مجبور ہوکر اینے کفاف کے اینا کتب خانہ اس نے فروخت کرڈالاسیاسی خیالات میں وہ جن لوگوں کے سیاسی اصولوں سے متفق تھا۔ ندیبی خیالات میں ان سے بھی جدا تھا کیونکہ اس نے رفتہ رفتہ نديب كى تمام مروج صورتول سے الگ ہوكر آركيں كا طريقيہ ختيا كرايا تقا اور كسى عبا ديگاه مين نبين جاتا تھا۔ گھر كے اندر بھى اے مسرت علل نہیں تھی۔ مرسے کی تعلیمی اوداس زندگی اور ما انول کی بحث و جدال میں پیر کر جوانی کی نطافت و نزاکت سب اس سے پہلے ہی زصت ہو کی تقیں۔ بڑھا ہے یں اسکے مزاج میں اور بھی سختی و روشتی آگئے۔وہ اپنی لؤکیوں سے ان زبانول کی کتابی پرمعواکر سنتا تھا جنس وہ سمجھ ننب سکتی تھیں

۳4.

الوكيان اسمصيبت سے الگ دل بردائشته تقيل ليكن اس تنائي اور مصیبت نے مشن کی باطنی عظمت کو خایال کردیا۔ اس کی زندگی سے اخری زمانے میں ایک بادقار سادگی میدا ہوگئی تھی وہ روزانہ صبح کو عبرانی زبان کی کتاب مقدس سے ایک باب سنتا کیم کھم ویرتک خود خاموشی کے ساتھ سونجا کرتا اس کے بعد دومیرتک مطالعه من مشغول ربها تفاربيرا بك كمنطه ورزش كربا- ايك كفي بمارغون يارياب بجاتا اور تحير مطالعه مين مشغول موجاتا و اگرچ ايك گوشه نشین اور سب سے بیگانه شخص مقا مگر ایک خاص خو.لی اس میں الیبی تھی کہ رجت شاہی کے بعد کے اہل علم نے اسکے مكان واقع برن بل فيلطِّز كو أكب زيار تكاه بناليا لتقلده لمد الزمنيَّة کے لوگوں میں آخری شخص عقا شیکسپیرانی اسٹریفرو کی فانہ نشینی كے زمانے ميں جب اين ام نداق درستوں سے ملنے كے كے لندان مایا کرتا مقا تو برید اسطری سے گزرتا مقا ادراس آروندی ماش نے فالیا اسے وکھاموگا یکش ولیٹر میں جرمیر ارات کا مجمعصر تھا۔ اس کے «اکومس"اور "أركيد سي" في مانس مع ظافت أمير قصول كا مقالم كيا تقا-ان باتوں نے لوگوں کے ولول میں اس کی ایک وقعت بیدا کردی علی اور وہ اس نابینا شاعرسے ملنے کے لئے اس کے مکان برآتے تھے۔ وہ سیاہ نباس سے ہوے بیٹھا رہتا عقا، اس کے کرے میں رانے سنردنگ کے مٹی کے بردے سے رہتے سے اس کے فاموش ومتین چیرے سے ابتک جوانی کا حن ظاہر ہوتا تھا اور اس کے بھور سے بھورے بال رضارے کے دولوں جانب سکتے

الصفحرومهم

رسبت سے اس کی نظاف آگھوں سے اندھے بن کا کوئی او نیس معلوم ہوتا مقاداس کی نظر کی تخریوں سے اسے نیکنام کسیا ہویا بدنام گر اس بندرہ برس کے اندر جند غزلوں سے موا اس نے نظم میں کچھ اور نیس کہ مقاداب اس بھوا ہے اور نابینائی کے زانے میں جبکہ دکوس" کے ادبانتوں کے انبوہ سے مثل برکار توگوں نے اسکے مجوب ترین مقاصد کو بال کردیا مقا اس نے اس طولانی نظم میں ایب جو ہر وکھانا چاہا جے وہ برسوں سے دل ہی دل میں سونچ رہ تھا اور اسی کو اس نے اپنی داست کا ذرایعہ سجھا ۔

اللی کے سفرسے وابس اگر مکش نے یہ کماکوہ ایک الیسی فظم کھنے کے خیال میں عام جوانون جوانی اور سرور سے سے نہیں (سبطادجنت) پیدا ہوسکتی جیسے کہ اونی نظمین معمولی طربقوں اور قافیہ بیا وال کی زبانوں سے سکل کرتی میں کنہ فوت حافظہ و خوش امحانی اس موقع پر کام دلیکتی ہے بکہ یہ نظم صرف اس می القائم کی مخلصانہ ریش ی سے وجود میں اسکتی جو گویائی و مسارکی رواست كا عطاكرنے والا ب اور وئى جے جائے اس كے بول كوائے فرشتوں کے ذریعے سے اپنی فروانگاہ کی مقدس اگ سے ماک كردے اللہ اس كے لب مجى الي بى آگ سے باك مو تكے -اس وارد گیر اور تنہا کی کے زمانے میں وہ اپنی خاموش موافظا م میں اپنے عظیات کام پر فور کرتا را رجبت خابی کے ساتے بی سات «بيريمائز الرس " اور عبر جارس ميد «بيريائز ركينيد " اورسيس أكونشين " شائع ہوسد اس اخری نظم کے پرفکوہ الفاظ سے بتہ جلتا ہ

444

بالبهتم جزو دبهم كيسيمن ك بردك مين شاعر في خود الني نزوال كا خاكه كلينيا مع کواد کیونکر وہ تاریکی و خطرے سے اندر بُرے وقت اور بُرے لوگول من عینس گیا ہے ایر وونوں آخری نظمیں اگرچے بہت بلند درج کی ہیں گرسابق کی نظم کے سامنے وہ ماند ہلِیکی ہیں یکنٹن نے اینی ساری وبانت "بریدائر لاسك" میں حرف كردى على "انسان كى اس بہلی نا فرمانی اور نیج ممنوعہ کے بیل کھانے "کی واستان یس "جس سے یہ تام مصیبت و موت نازل ہوئی" عمد الیزمیّ کے شاوو کی افسانہ بسندی ارفعت خیالی اور بلند بروازی ایونان وروم سے اوبیا کی خوبی و ترتیب ، "کتاب مقدس" کی عظمت معنوی و شوکت الفاظ سب خوبیاں جمع ہوگئ ہیں۔جب سم یہ دکھتے ہیں کر یہ نظم کیسے مبائن اجزا سے مرکب ہے،اس وقت بھیں اس سخض کی فوانت کا صبح اندازہ ہوتا ہے جس نے ان متغائر اجزا کو طاکر ایک شے واحد بناویا۔ مکمن کی نظر کی شان و دلفریں میں عبانی تصے کے خطافط بالعل جیب کئے میں جینوا کے منعصبانہ خالات کو "نشاة جدیدہ"کے شاغار باس میں پرسٹیرہ کرویا ہے۔اگر اسٹسر کی سی آزاد خیالی اور ابتدائی ناک نویسول کیسی نقشہ کشی میں کمی رنگئی ہے تو ان باتول کے بچائے اس نظر میں قدما کے شاندار رابط و ترتیب کی اسی مبند مثال متی ہے کہ انگرنیری زبان اس کی نظیر نہیں سبی کرسکتی گرمیاں میں " برٹیائز لاسط" کی علی حیثیت سے بحث نسی ہے ملکہ سم اس کی تاریخی حالت بر نظر ڈالنا جا ہیں۔اس کی تاریخی اہمیت کی وجیبے کہ وہ نمیب پیورٹین کی ایک مثنوی ہے۔اسکی

ترتیب ان سائل پررکھی گئ ہے جن کے سے پیورٹین مصیبت و "ارکی کے وقت میں الررہ سے گناہ و نجات اوریدی کے مقابلے میں نیکی کی عالمگیر جد وجد پر اس نظم کی بنیاد قائم کی گئی ہے بیپورٹیوں نے ماین اخلاق کے متعلق اس سختی سے قدیم کی تھی کر عمولی اخلاق سمو مجسم بناویا مقاراس سلیلے میں ملتق نے "مکناه" و سوت " کو زنده و مجتم کرکے وکھایا ہے۔ پروٹنیوں نے تام دنیا کی خوابیوں سے سلط ایک نفظ «کناه» مقرر کرلیا تھا اور اپنے جوشِ تنظر میں ان خرابیول کو اس تدر برسا جراها کر وکھا یا تقا کہ ان کا ایک محبم مجوت بناکر کھڑا کردیا تھا۔ لمش نے «شیطان "کی جرمینیت قراردی ے وہ اسی خیال کا نیتجہ ہے۔ پیورٹینوں نے میں شان کے ساتھ اس طویل و متلون الحالات كشكش مين انصاف ، قانون اور اعلى مقاصد کے لئے کوششیں کیں ؛ مخاصمت کی ترقی کے ساتھ ان سے اخلاق میں جسی بلندی آگئ، تام ماصل میں نیکی و بدی کا جسیا قوی وعمیتم تصور النول نے پیدا کرویا بسی برس کک لوگول کی زندگی میں اقتم سے بحث مباحظ اسازش اور جنگ و جدل میں گرنگ ان سب کا انر ﴿ پریدائر لاست " س خایال ہے۔ برور شیول کی طبیعت کے اعلیٰ ترین و برترین اوصاف اس نظر سے ظاہر موتے ہیں۔ اس نظم کی بندی وبرسری اس کی پاکیزہ زبان اس کے املیٰ خیالات اکی خاص ترتیب و رو انی کے ساتھ اسیے مقصد اعلیٰ کے حصول کی ککر ان تام امور سے بیورٹینوں کے اخلاق کا انز ظام سے میالات کی انتہائی بدند بروازی کے موقع پر بھی مکھن

است وقار و تودواری کو بات سے جانے سی ویتا دوہ جس بیان میں اور لکاتا ہے تیتن کے ساتھ اسے بیش کرا ہے۔وہ بہشت کے ذكر كو چيور كر دوزخ كا ذكر كرنے سكے ، يا شيطان سے ايوان شور ك سے نغل کر آوم و جوا کی ولیدیر مشورتگاہ میں آجائے گرکسی موقع پر بھی اس کے بائے استفامت کو نفرش نہیں ہوتی اور نہ وہ تدبیب میں پڑیا ہے۔لین اس نظرے جاں پیورٹمنیوں کے اعلی صفات ظاہر ہوتے ہیں دہیں ان کی خرابیاں بھی ہوبہو سیان موجاتی ہیں۔ اس تام نظم میں ہم حسرت سے ساتھ یعموس کرتے ہیں کہ اس میں ول پر ارش کرنے والی قلبی عدروی نیس إلی جاتی، مام بنی نوع انسان کے ساتھ وسعتِ اخلاق و نیک طینی کا ثبوت اس سے منیں ہمتا اسار روحانی کے احساس کا اس میں بتہ نہیں ہے. شاعروں نے جن مضامین پر خامہ فرسائی کی ہے ابن میں ملتق کا مضمون سہ زیارہ پیر اسار اور میب مفنون ہے کر شیکسیسر کی طی وہ اپنے خال کو غیرمرئی اٹیا کے انکٹاف حقیقت کی نگر میں پریشان نیں كرتاس ميں اكس ليس كے سے ميم بيان كا كي فكر نيس سيع، النبان کی نا فرمانی اور اس کی سناکی بخویز انسی ہی صاف و غیرمبھم انفاظ میں بیان کی گئی ہے جیے پیورلمینوں سے وعظ ہواکرتے ہے' بقول پوپ ان موقعول پر خداوند مالم بھی "درسہ کا وافظ" بنجاما ہے۔ ملتن نے جس طع ای ابتدائی نظول میں خطرت کی ترتیب و تزین قرار دی متی انی طح اس فی پیریدائز ناسع" می بشت و دونغ کو ترتیب را ہے اس کے قصے کے افراد عظام ورفع

للكك مقرب منيطان ببليل مب عظيم الشان ممرامك دورر س ممتاز فظر ات میں اسی امیر انسانی کے ساتھ اس قسم کی مام میددی بھی شیں بائیماتی ے جس سے چاسر وشکسیرکا کلام امقدر عبوب و مرفوب ہوگیا ہے کمراسکے ساتھ می بیورٹلین شخصیت جسی ممثن کے کلام سے عیال ہے الی کمی اور جگر منیں بائی جاتی دہ جو کچھ کتا ہے اس میں گویا اپنی شخصیت کا طول کردیا ہے اس کی نظرے ایک ایک معربے سے صاف اسی کی أوازمناني ديتي عياس تالم نظرمي اطلاقي خوبول برجس خشك مزاي کے ساتھ وہ نظر والتا ہے ، جس قطع و برید کے ساتھ وہ محن کانقشہ کمینیا ہ وہ اس کے ساتھ مخصوص ہے حوا کے من کی جو حالت اس نے وکھا کی ہے اسے کوئی فانی انسان مرکز لیند نیں کرسکتا۔اس مے قصے کے افراد نے جس شان سے اپنے امدونی جذبات کو دبایا ہے اس خود ملتن کی باطنی کیفیت کا اظهار مؤاے محضرت ادم فیمشت سے تخامے جلنے پر آہ تک نہ کی شیطان اپنی مصیبتوں کو خاموشی ویامردی کے ساتھ برواشت کرا رہایی انتائی خودواس ہے جس کی وجدا اس نظم میں ناق کا نام و نشان تک نسی بایا جا تا عام بایشون کی طرح مقل کی طرح مقل میں اتفاقیہ کوئی فرات اجاما ہے تو اس سے نظر کی متانت غارت موجاتی ہے اور وہ بالکل بیجور معلوم ہوتا ہے۔عام السانی مبدردی کی اسی کمی نے ملتن میں ناکر نوریوں کی قابلیت کنیں بیدا ہونے دی سزاروں مخلف افارد کا خاکہ کھینیا ہرایک اس ك مفوص الفاظ و العال مين ظا مركزا الني سنى كوان افراد كي سي مين فناكرويناً وادصانين بقن كا درج تام بندايد شاعول سے لبت ہے۔

لمن کی نظم ایک تابی کی داستان محق ولیا کی با دشا ست بانی اید ستنشمر جب طح حشم زون ایس موا مولئی متی وه اس نظم کے نام می سے عیاب کیاجا نا ہے «عساکر جدیدہ "جس پر ہیور ٹینول کی قوت و امید کا مدار کار تھا،جب اس نے ستیار ڈال دیئے تو گویا ایک مرتبہ بھر بشت واتھ سے فار کھیا چارکس نے وارات در کو جاتے جاتے ان سیابیوں کا معاید کیا تجاجو بليك سية من جمع بوك عقد ان سيابول برايغ سيدسالاركى بوفا لُائے سرواروں کی ترک رفاقت اور ایک سنے قوم سے اندر گھرے ہونے سے مبسی ہتناک فارشی جھائی ہوئی متی، اسے دکھکراس لادبالی بادستاه کو مجی ایک اندیشه بیدا بوگیا عقا لیکن "مساکرجدیه" کے فتوحات میں کوئی فتح اس سے زیادہ سٹاندار نہیں تھی کہ انہوں نے خودانے اویر فتح مال کرلی جن کاشکاروں اور سوداگروں نے راویر کے سوارو ل مے مراس اواد عے سے مو ویسطریں غیر ملیوں کی فوج کو منتشر کردیا تھا اور جوبادتناہ اب عیش کرنے کے لئے ملک میں آیا تھا اس بے یارومدکا مل سے بامر کال وا تقارمندر بار کرسی اور ایجنگور طی کے نامول کو زندہ سروما عما المينت يرماوى موسكة عق ابك إدشاه كو عدالت سي عافر کے اس کا سرقلم کردیا تھا النگستان میں قوانین کی اشاعت كى تقى كرامولل مك كو نوفزده بناركها عنا، وبى كاشكار و سوداكر آج راصى برضا موكر عبر اب قديم شغلول من مصروف موكك اور اسيخ اس پاس کے نوگوں میں اگر النیں کوئی خاص التیا ز حال تھا تو می کہ وہ اورول کی برنبت زیادہ پرہنرگار وجفائش تھے ان سے ساتھ ہی نربب بیور مین نے مجی ہتیار وال ویئے۔ وہ اپنی مدت کی اس سوشش کو

باستنتم خرودهم

ترک کرکے کہ وہ جبرو زور سے خلائی باوشاہت تائم کروے گائپراین اس صبح کام میں مشنول ہوگیا کہ لوگوں سے ولوں میں بکوکاری کی باوشا کائم کرنا جائے۔درمقیقت اِسی ظامری زوال کے وقت سے سکی اصلی فتح منروع موئی رجبت شاہی کی شکامہ خیزی جب حتم مرکئی تولوگ فوراً ہی ، یہ محسوس کرنے گئے کہ نہب بیورٹین میں جو کام حقیقاً کرنے کے سے ان میں سے کو تی کام بھی ہنوز برباد نہیں ہوا سے -دہائف ہال کی عیش سیستی، درباربوں کی لاندہی و عیاشی اور مدبروں کی تباہ کاربوں سے باوجود مام أكريز وليے كے ويسے ہى رہے۔وہ سنجيدگى، صلاقت، پيزيكارى نرمب بیورشن اور ازادی کی مجنت میں بستور نابت قدم سنتے بیش کیلہ کے انقلاب میں نہب بیورٹین نے مکی آزادی کے لئے وہ کام کردیمایا جے وہ سیس کیا کے انقلاب میں پورا نہ کرسکا تھا عوالی اور الحفارویں صدی کی تجدید علوم کے فدیعے سے اس نے نہیں اصلاح کے اس کام کو یورا کردیا جے اِس کی ابتدائی کوششوں نے سویرس بھیے مِثاویا نقا۔س نے آہنگی و استقلال کے ساتھ انگریزی معاشرت الكريزى ادبيات اور انگريزی سياسيات ميں ابنی متانت و يا كيزگی کو وائر و سائر کروبا۔ جیت شاہی سے وقت سے انگلستان کی اللاقی و ندہی ترقی کی تاریخ تامتر ندہب بیورٹین کی تاریخ سے ۔

## صح**ب المرد** تاریخ الل انگلتان بحوالیوم

| 1                     |                            |       |      |
|-----------------------|----------------------------|-------|------|
| صحبيح                 | غلط                        | سطر   | صفحه |
| انجیل نولیوں کے       | انجيل نويسوں کی            | ۲۱    | ۳    |
| مكروه الرشاة كالمعدوم | مكرالث وكالمعدوم           | ١٣    | ~    |
| بيورثين               | يبور ٿيل لوگ               | حاشيه | 4    |
| ناويوں                | <sup>ئ</sup> اكلۇ <u>ں</u> | ۲     | 4    |
| کسان و دکا ندار       | کسان دو کاندار             | 10    | 11   |
| زندگی کی              | زندگی کے                   | In    | 1.   |
| بيبت                  | بهيثت                      | 1     | 11   |
| ميت                   | محانظت                     | س     | "    |
| کسی حد                | كسىحد                      | ۲     | سوا  |
| اصحاب ورع             | اصحاب درم                  | 19    | 11   |
| اسیکام                | اس کام                     | 14    | 10   |
| طزسي كليسا            | طرز کلیسا                  | Ir    | 790  |
| اوراسی                | اوراس                      | 14    | "    |
| اسقفى بهويا انفراوى   | اسقفی یا انفرادی           | ^     | 24   |

ہیڑک

7-4

ميراگ

| صحيح            | غلط علط          | سطر   | صفحہ       |
|-----------------|------------------|-------|------------|
| اَلدَربين       | الدس             | ۱۳    | ۲1.        |
| (حامیان شاہی)   | حامیان شاہی      | الم ا | 711        |
| كوليسيرادر إشط  | كوليسبر المئثر   | 15    | سو الح     |
| بارليمنط كي فوج | يارلىمنىڭ كى     | 4     | 194.       |
| ميز             | متاز             | 1     | 104        |
| كريلين          | کریے نے          | 41    | 104        |
| ا بکے اغراض     | انكي اغراض       | Ir    | 141        |
| جائیں گے        | جاييں .          | 17    | 11         |
| سلب             | طلب              | 14    | 140        |
| مجتمع           | مجمع             | 14    | 14.        |
| اسسے            | انس              | •     | 191        |
| إن يرتنبيه      | ا<br>اک رشنیه    | 14    | ٠ • سو     |
| قوم ا           | فوج              | 19    | ا.۳        |
| چينسري          | چنىرى            | 4     | rir        |
| كرديا كيا       | كرديا - گيا وصول | 16    | 20         |
| مفسد            | مقسد             | 11    | 44         |
| اصلامات         | اصطلات           | سم ا  | <b>779</b> |
| روک دیا تھا     | روك ديا          | IA    | 222        |
| قائم كرركها تها | قائم ركھاتھا     | 14    | mm7        |